

P

## شرفانتساب

مرکز علم وادب گہوار ہ فکر ونظر مادر علی
دار العلوم اہلست جامعہ س العلوم گھوی ہمتو، یو پی
جس کے زیرسایہ تشکان علوم کے لیے ٹھنڈے ٹھنڈے
جس کے زیرسایہ تشکان علوم کے لیے ٹھنڈے ٹھنڈے
جس کی آغوش تعلیم وتربیت میں حقیر بے مابیعلم دین کی
دولت لازوال سے مالا مال ہوا۔
جوفقیر بنواکی تدریکی تجریری تقریری جملے صلاحیتوں
کا مزچشہ ہے۔
کا مزچشہ ہے۔
اگر سیاہ دلم داغ لالہ زار توام
وگر کشادہ جمینم گل بہار توام

(احقر) نعیم الاسلام قادری

| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| and the state of t |
| ا كتاب آئينهُ نظامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تصنیف مولا نانعیمالاسلام قادری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تصنیف مولا نانعیم الاسلام قادری<br>کریمالدین پور <sup>یک</sup> ی گھوی مور یو بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صفحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ناشر المُثَلَّمَٰ الْمُثَاثِمُ الْمُثَاثِمُ الْمُثَاثِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المراكب المراكب المعمس بل يومدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۲۷ ، گلی سروتے والی، مثیا محل جامع مسجد دہلی ۲۰۰۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| You Can Shop Online @ Books N Gifts.Net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Copy Right©2005 By Islamic Publisher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| All Rights Reserved                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ISLAMIC PUBLISHER مَثْنَاكُونُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ اللّٰعِلَيْكِمِلْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ ال  |
| MATIA MAHAL JAMA MASJID DELHI-8 PH: 23284316 FAX: 23286382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

۷۸۲٬۹۲ عرض مؤلف

عصر حاضر میں جلے اور کا نفرنس بکٹرت منعقد ہوتی ہیں جن میں متعدد قرائشعرااور خطبا شرکت فرماتے ہیں۔ ان جلسوں کے نظم ونتی کے قیام کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت محسوں کی جاتی ہے جوشعراومقررین کو کلی الترتیب کیے بعد دیگرے سامعین کے سامنے پیش کرے ای شخصیت کو ہم ناظم اجلاس یا نقیب جلسہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کاروبار جلسے کی ترقی میں ناظم اجلاس کا بڑااہم رول ہوا کرتا ہے۔ قراشعرا خطبا کا تعارف آئی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ اپنے مخصوص طرز گفتگو اور سلیس و روال زبان میں مجمع پر کنٹرول کرتا اور سامعین کی پر مردگ کو کا فور کرتا اور سامعین کی پر مردگ کو کا فور کرتا ہوں سے میں کراپنے بہاں خانہ دل میں محفوظ کریں۔ اس کے اس عمل کو نظامت یا نقابت سے موسوم کرتے نہاں خانہ دل میں محفوظ کریں ۔ اس کے اس عمل کو نظامت یا نقابت سے موسوم کرتے ہیں۔ نظامت آج کل کے جلسوں کی اہم ضرورت بن چکی ہے جس پروگرام میں ناظم جلسد نہ ہو وہ پروگرام ہیں ناظم جلسد نہ ہو

موجودہ دور کے پروگراموں میں ناظم اجلاس کی یوں بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ عام طور پرجلسوں کا صدراور سرپرست ہمارے ایسے بزرگوں کو بنایا جاتا ہے جلسگاہ میں زیادہ دیر بیٹھنا یا ازاول تا آخرا سٹیج پرحاضرر ہنا جن کے لیے امر مشکل ہوتا ہے لہذا ناظم اجلاس ان کی دعاؤں کے سہارے ان کے بتائے ہوئے اصول کی روشن میں اجلاس کو کامیا بی کی منزل ہے ہمکنار کرتا ہے۔ نظامت و نقابت کی ای اہمیت و ضرورت کے بیش نظر میں نے '' آئمینئہ نظامت'' تتیب دی جس میں قرا شعرااور خطبا کے تعارف اوران کو دعوت محن دیے کے لیے کافی مواد اکٹھا کردیا ہے۔افادیت کے پیش نظر'' نقابت جلسہ ردو ہا ہیت''' چینیدہ القاب'' اور'' تر اشیدہ اشعار ''بھی شامل کتا ہی رائیٹ میں متعدد کتا ہیں دستیاب ہیں ایس صورت میں میں متعدد کتا ہیں دستیاب ہیں ایس صورت میں میری اس حقیر تالیف کی حاجت تھی یا نہیں ہے مقدمہ شائفین کی عدالت میں بیش ہے دہ دیگر

کابوں ہے موازنہ فرما کرخود ہی فیصلہ کرلیں۔ اپنجسن دمر بی استاذ کرم حضرت علامه الحاج ڈاکٹر محمد عاصم صاحب قبلہ اعظمی ادام اللہ ظلے علینا کا احسان مند ہوں کہ میرک درخواست پرحضرت نے اپنی تصنیفی و تالیفی مصروفیات میں ہے تھوڑا ساوقت نکال کر کتاب کا اکثر حصہ سنانے مخش مشوروں سے نو از ااور ایک مفید تقدیم تحریر فرما کرمیری حوصلہ افزائی فرمائی اور کتاب کی عزت میں چارچا ندلگایا۔

رہ ریرں و معید رس رہ میں اللہ اللہ طلاعلینا کے بار استاذ گرامی حضرت علامہ رضوان احمرصا حب نوری شریفی اطال اللہ ظلاعلینا کے بار احسان سے بھی سبکدوش نہیں ہوسکتا جن کے سامنے میں نے کتاب پیش کی تو حضرت نے پروگراموں اور تیلیفی دوروں کی کشرت اور دوسری علمی ودینی مصروفیات کے ججوم میں بھی جا بجا کتاب کامطالعہ کیا اور ایک پر مغز تقریفا ککھ کر کتاب کی اہمیت بڑھائی اور اس بھی مدال کو عزت بخش -

بوصدی رویک بر روی اگر ناشر کتب اہلست عالی جناب حامد رضاصا حب منجراسلا کمک بیشر کا ذکر نہ کروں جن کی مساعتی جیلہ ہے یہ کتاب شاکقین نظامت کے ہاتھوں تک پہونی اس ذور قحط الرجال میں جب کے علم سے دوری اور علم سے بیزاری عام ہے موصوف علائے اہلست کی کتابیں شائع فرما کرمجا ہوا نہ کردارادا کردہ ہیں۔

دعا ہے کہ مولی تعالی ہمارے دونوں بزرگوں کا سامیہ ہم پرتا دیر قائم رکھے اور اسلا مک پبلشر کودن دونی رات چوگئی ترقی عطافر مائے۔آمین

آخريس قارئين كرام كى بارگاموں بيس وض ہے كه "الا نسسان مسر كب من المحطا و النسيان " كے بموجب كتاب بيس كهيں فروگذاشت پائيس تو تقيد كے بجائے تھيج كى كوشش كريں اور اغلاط ہے مطلع فرمائيں تاكر آئندہ درست كرليا جائے۔

یچی مدال نعیم الاسلام قاوری متوطن کریم الدین پورنجی گھوی ،مئو، یو پی استاذ جامعة مصطفویه رضادارالیتائ تاج گر ٹیکسٹا گپور۔ ۱۷ ۲۲ روزجه النور ۲۹۰۰۰ و مهرا پریل ۲۰۰۸ و بروزجهه وغیرت کے جذبات کو بیدار کرنے کی غرض ہے منعقد کی جاتی ہیں۔ان کا انداز عام سیاک جلسوں اور تقریری پروگر اموں ہے مختلف ہوتا ہے۔ یہ جلے روحانی بیداری ، دینی شعور اور اخلاقی قدروں کے امین ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی شرکت کے آ داب بھی مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی شرکت کے آ داب بھی مختلف ہوا کرتے ہیں۔ان مقدر محفلوں میں شرکت کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ تہذیب وشائنگی کا دامن ہاتھ ہے نہ چھوڑیں۔ مائک پرآنے والے ہرقاری ،شاعر اور خطیب کو بغور سنیں۔ان کے کلام اور مواعظ کو دلوں میں بیٹھائیں اس امر کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی شخصیت ان سے ہم کلام ہواس کی عظمت واحر ام کو کھوظ خاطر رکھیں تا کہ ان کے بیان اور کلام کی اہمیت دلوں میں جاگزیں ہو۔

ان مقدس روحانی مجلس میں تہذیب وشائنگی ضروری چیز ہے جس کے لیے قرا شعرا خطبا اور سامعین کے درمیان ایک ایسے نتیب کی ضرورت ہوتی ہے جو اجلاس کے ڈسپلن کو اسلام کی روحانی قدروں کی روشنی میں قائم کرے اور اسٹیج پرجلوہ افروز ہر شخصیت کا تعارف اس کی علمی وفکری وجا ہت اور فی خصوصیات کو مذنظر رکھتے ہوئے سامعین کے سامنے پیش کرے تاکہ لوگ اس کی قدرو قیت کو ہجھیں اور اس کے موڑ بیان وخطاب ہے متنقیض

نظامت اجلاس کی ضرورت و اہمیت کے پیش نظر عزیزی مولانا نعیم الاسلام قادری سلمہ نے اس فن پر بیہ جامع اور مختصر کتاب مرتب کی ہے جس کے مطالعہ سے ایک اناؤنسرحسن وخو ٹی کے ساتھوا جلاس کی نظامت کے انجام دینے پر قادر ہوسکتا ہے۔

عزیز گرامی مولانا تعیم الاسلام قادری زیدعکمه دار العلوم اہلست جامع شمس العلوم الحصوری بنیاد پراپ ساتھیوں گھوی کے جوال سال فاضل ہیں۔ ذہانت وفطانت اور فیم وشعوری بنیاد پراپ ساتھیوں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ فراغت کے بعد انہوں نے جامعہ مصطفویہ رضا دار الیتائ نا گپور میں درس و قدریس کی بزم طرب ہجائی اور ایک کامیاب معلم کی حیثیت سے اشاعت

#### تقتريم

مورخ اسلام مفکر ملت شہریار تحریر قلم نازش علم فن حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر محمد عاصم صاحب قبلہ اعظمی دامت برکاتہم العالیہ بی،اے۔ایم،اے۔بی،ٹی،ایج۔ایم،ٹی،ایج۔پی،ایچ،ڈی سینئراستاذ دارالعلوم اہلسدت جامعہ شمس العلوم گھوی،مئو، یوپی

> بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمدةً و نصلي علىٰ رسوله الكريم

اما بعد \_ دور اسلاف سے لے کرآج تک وعظ وتقریر کے ذریعے تبینے دیں اور اسٹاعت حق کا فریضہ انجام پار ہاہے ۔ اس مقصد خیر کے لیے میلا وشریف کی محفلیں ،عیر میلا دالغبی سلی اللہ علیہ وسلم کے جلے بقلیمی واصلاحی کا نفرنسیں ملک کے شہروں ،قصبوں حتی کہ چھوٹے چھوٹے دیہا توں میں انعقاد پذیر ہوتی ہیں جن میں علا ومشائح ،شعرا وقرازینت بزم ہوتے ہیں ۔ قراا پے مخصوص انداز میں آیات قرآنی کی تلاوت سے قلوب کومنور وجلی بزم ہوتے ہیں ۔ شعراا پی خوش الحانی اور نغہ شجی سے وجد و کیف کا ماحول پیدا کرتے ہیں ۔ خطبا و مقررین قرآن وسنت اور اقوال واحوال سلف کی روشنی میں علم و معرفت کا دریا بہاتے ہیں اور سامعین کے دلوں میں یقین واذعان کی شمعیں روشن کرتے ہیں لوگوں کو صراط متنتم پر گامزان رہ کڑعل صالح کی تلقین کرتے ہیں ۔

ند ہی درینی مجالس ایمان واعتقاد کی اصلاح ، عمل صالح کی ترغیب، اسلامی حمیت

9

#### تقريظ

اديبلبيب خطيب شهير ذوالفضل والايقان عالم معانى دبيان حضرت علامه رضوان احمد صاحب قبله نورى شريفى دامت بركاتهم العاليه بانى مهتمم الجامعة البركات تكر گھوى ،مئو شيخ النفير والا دب دار العلوم المسنت جامعة شمس العلوم گھوى ،مئو

بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله وحدة والصلوة والسلام على من لا نبى بعدة وعلى آله و اصحابه واهل بيته اجمعين

اما بعد عزیز سعید مولانا تعیم الاسلام صاحب قادری زید علمه کی تالیف'' آئینہ
نظامت' پر میں نے جت جت نظر ڈالی فن نظامت میں مولانا کی بیکاوٹی پیندآئی اوراس کی
افادیت کا احباس ہوا موصوف نے اسلامی جلسوں کے افتتاح سے لے کرافقتام تک نظامت و
نقابت کا ایک اچھانمونہ پیش کیا ہے۔ان شاءاللہ بی کتاب طلبا کے لیے بہترین رہنمااور کہنے شقول
کے لیے محدومعاون ثابت ہوگی۔

عزیز گرای قدر مولانا تعیم الاسلام صاحب قادری زید مجدهٔ دارالعلوم اہلست عش العلوم کے فارغ التحصیل ہیں۔از ابتدا تا انتہائی چشمہ شیریں سے سیرانی حاصل کر کے اس وقت مہاراشر میں نا گرور کی سرز مین پر جامعہ مصطفور رضا دارالیتائ میں کا میاب مدرس کی حیثیت سے طالبان علوم نبور کوزیور علم سے آراستہ کردہے ہیں اور تشنگان علوم دیدیہ کوعلم وعرفان کا جام پلارہے علم میں معروف ہیں۔ تقریر و نقابت کا خاصا شوق اور تحریر وقلم کا اچھا ذوق رکھ ہیں۔ موصوف کے متعدد مضامین مختلف رسائل میں شائع ہوکر مقبول ہوئے۔ سمال گروشران کی پہلی تالیف ' تجلیات علم' منظر عام پر آئی جے عوام وخواص نے پیند کیا۔ زیر نظر کر کر '' آئینۂ نظامت' عزیز موصوف کی دوسری تالیف ہے جو اسلامی جلسوں کی نظامت اور ایک نظامت ایک نظامت ایک نظامت اور ایک نظامت ایک نظامت ایک نظامت ایک نظامت اور ایک نظامت اور ایک نظامت ایک نظامت

عزیز موصوف نے کتاب کا اکثر حصہ جھے پڑھ کرسنایا۔ بزی خوثی ہوئی اورول سے دعانکل ۔ کتاب کے اندرقاریوں شاعروں اور خطیبوں کی ذات وصفات کے تعارف کے لیے موثر تمہیدی کلمات،موزوں اشعار اور مناسب القاب کا انتخاب کیا گیا ہے۔ پیرایئیاں سادہ، دلچپ اور ولولہ انگیز ہے۔ امید ہے کہ رہے کتاب قبول عام کی سند حاصل کرے گی اور نقابت سے دلچپی رکھنے والوں کے لیے شعل راہ ٹابت ہوگی۔

دعاہے کدرب کا ئنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیقے میں اس قلمی کاوش کو قبول فرمائے۔ مولف کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ان کے تالیقی قصنیفی مشاغل کو قدر وقیمت عطافر مائے۔ آمین ثم آمین۔

محمد عاصم اعظمی بیت افکمت محلّه کریم الدین پورگھوی،مئو ۲۲۷ روئیع الاول ۱۳۳۹ ه ۲۷ راپریل ۲۰۰۸ ء بروزیده

## بروگرام كاا فتتاح

(تلاوت قرآن شریف)

(1)

ہر اہل فضل کا ہم احرّام کرتے ہیں بھد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمة الله و ہرکاتهٔ

خدا کے نام نے جلے کا ہم آغاز کرتے ہیں وی مالک ہے ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں

بسم الله الرحمان الرحيم

ہر ایک کام سے پہلے سے ہم نے کام کیا خدا کی حمد کیا بعدۂ درود پڑھا

نحمدة ونصلى و نسلم علىٰ رسوله الكريم

حضرات! آج کا بیروح پروراجلاس، دلنواز پروگرام اورمشام جان کومعطر کرنے والی تقریب جس میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہور ہاہے، انوار و تجلیات کی عطر بیز چھو ہاریں پڑری ہیں، خداوندی انعام واکرام اور ربانی تو جہات وعنایات کی برسات ہور بی ہاس نبی برحق رسول معظم صلی اللہ علیہ دملم کی عظمت و رفعت اور شان و شوکت کا تر اند گنگانے اور ان کی آمدا کہ کے گن گانے اندعا و پذیر ہے جن کے صدیقے میں آ۔ ال بنا، زمین بن، جن کے طفیل صفی زمین گانے کے لیے انعقاد پذیر ہے جن کے صدیقے میں آ۔ ال بنا، زمین بن، جن کے طفیل صفی زمین

ہیں۔ دور طالب علمی میں عزیز موصوف کو اپنی ذہانت و فطانت اور کدد کاوش کی وجہ سے تمام رفقائے درس پر فوقیت حاصل تھی۔ بلکہ بیکہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اپنے ہمعصرتمام طلبہ پر فوقیر رکھتے تھے۔

شروع ہے آپ کو خطابت و نقابت سے خاصی دلچپی رہی۔ اپنی تقریر اور نقابت کے ذریعہ لوگوں میں کافی مقبول ہیں۔ خطابت و نقابت کا انداز بڑا ہی دلنشیں اور پیارا ہوتاہے۔ ممرے اس قول کی تقید لیں ان شاءاللہ تعالیٰ' آئیئۂ نظامت''سے ہوگی۔

جلسہ یا کانفرنس کا آغاز مخلف طریقے سے بڑے اچھوتے انداز میں کرتے ہیں۔
قرا، شعرااور خطباکے لیے مناسب اور موز وں الفاظ اور جملے استعال کرتے ہیں جگہ جگہ مناسب
اشعار سے نقابت میں چار چاندلگا دیتے ہیں۔ زبان نہایت ہی شیریں اور اندازیان دلوں کو
چھولینے والا ہوتا ہے۔ دوران نقابت حد اعتدال سے متجاوز نہیں ہوتے اور ساتھ ہی ساتھ
شریعت مطہرہ کی پاسداری بھی کرتے ہیں۔ آپ کی تالیف '' آئینۂ نظامت'' بھی آپ کی ان
خوبیوں کی آئیند دار ہے۔

مجھے امید ہے کہ'' آئیئہ نظامت'' اپنے محاس و محامد کی بنیاد پر بہت مقبول ہوگی۔ دعا ہے کہ مولا تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل میں عزیز موصوف کے علم عمل ہم پر اور تقریر میں روز افزوں ترتی عطافر مائے اور اس کتاب کو مقبول انام بنائے۔ آمیسن بعجاہ حبیب ک صید المرسلین و علیٰ آلہ و اصحابہ و اهل بیتہ اجمعین.

> دعا گو رضوان احمدنوری شریفی خادم الجامعة البر کاتیدهٔ شمس العلوم گھوی ،مئو ۲۵ ریج الاول ۳۲۹ هه ۳۰ اپریل ۲۰۰۸ ، بروز جمعرات

(IP)

پاک لوگوں نے کیا ہے جشن میلاد النبی پاک روحوں کی غذا ہے جشن میلاد النبی دن میں ہوکدرات میں ہروقت ذکران کا کرو میہ بزرگوں نے کھا ہے جشن میلادالنبی

حضرات! آج کی اس مقدل برم میں زمانہ ساز اور وقت کے نباض علائے کرام کی تشریف آوری ہورہ ہے۔ جن کے مل و کر دار، اطاعت پروردگاراور مجت مجبوب کردگارے سرشار ہیں۔ الی مقدس، پاکباز اور پاک طینت ہتیاں رونق اشیج ہونے والی ہیں جن کی مومنا نہ اور خلصانہ نگاہوں ہے کم کشتگان را و کو صراط متنقیم کی ہدایت نصیب ہوتی ہے، ہم ایے رہنما و ک اور تابل قدر بزرگوں کو خوش آمدید کہدرہ ہیں جن کے دم قدم سے دامن زندگی سعادت کے پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے بزرگوں اور علائے کرام کا پر تپاک استقبال کرتے اور ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں۔ ہم چھولے نہیں ساتے کہ ہم نے پر ظومی دعوت دی اور استقبال کرتے اور جدید تاریک بیاور گونا گوں مصروفیات کے باوجود ہماری بزم میں قدم رنجہ فراک روسالہ فرائی گئی۔۔

وہ آئے گھر میں ہارے خدا کی رحمت ہے مجھی ہم ان کو بھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں

حضرات! آج کے اس اسٹیج پراگر آپ علائے کرام کی زیارت کریں گے تو ملک کے نامور شعراء کی دیدوشنید ہے بھی شاد کام ہو گئے۔ایے مداحان مصطفیٰ کی آمد ہونے والی ہے جونہ صرف اپنی آواز کے جادو ہے عاشقان رسول کومحور کریں گے بلکداپنے کلام بلاغت نظام سے آپ کے دل کی دنیا فتح کرلیں گے۔

حفرات! اب بلاتا خیر آغوش شب میں ایک الیی شمع روش کریں جس کے سامنے دودھ میں نہائی ہوئی چاندنی شرمانے لگے یعنی ہم اس قر آن عظیم کی تلاوت سے" جشن عیدمیلاد انقہائے رنگاریگ سے مزین اور مہکتے دکتے کھلوں کھولوں سے آراستہ ہوا، دنیا کے بیر کی انقہائے رنگاریگ سے مزین اور مہکتے دکتے کھلوں بھولوں سے آراستہ ہوا، دنیا کے بیر کی انظارے، بیر مستراتی کلیاں، بیر ہلہاتے پیڑ بودے، بیرا الجاتے بیٹر کی مست لہریں، بیر ہمکشا کیں، بیٹ منظمین اور بیٹ مین وجمیل مناظ فطرت جو ہمیں صناعی قدرت پر دعوت تا مل و تظکر دے رہے ہیں ان سب کا وجودای ذات مقدل کا رہین منت ہے۔ جنت کی بہاریں، سورج کی روثن، چاندگی چاندنی، رات کی تاریکی، دن کا اجالا، فرشتوں کی خلقت، نبیوں کی بعثت، ولیوں کی ولایت، صدیقوں کی صداقت، شہیدوں کی شہادت، دنیا کی بہاریں، عقبی کے نظارے ای باعث کن فیکون کے دم قدم سے ہیں۔

کوئی پیدا نہ ہوتا عالم ایجاد میں سرور زمیں پر سرور عالم اگر پیدائبیں ہوتے اوراعلیٰ حصرت فرماتے ہیں۔

وہ جونہ تھے تو کھ نہ تھادہ جونہ ہوں تو کھ نہ ہو جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ایک اور شاعر کہتا ہے \_

نہ ہوتے آپ تو کچھ بھی نہ ہوتا ہزم امکال میں تمہارے ہی لیے دنیا بی معلوم ہوتی ہے

حضرات! یظیم الثان اجلاس اور تاریخ ساز کا نفرنس موسوم به "جش عید میلا دالنی" صلی الله علیه میلا دالنی اسلی الله علیه و بست میلی عاشقان رسول کوشرکت کی سعادت حاصل مور بی ہاس کا اہتمام کرنا آت کی بیدا وار نیس بلکه صدیوں قدیم روایت ہے، چشم عقیدت و محبت سے اس مقدس برم کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو آپ پر حقیقت عیاں موجائے گی کرمحافل میلا دکا انعقاد کوئی نیاطریقہ اور نی رسم وروائ نہیں بلکه اس کا اہتمام سنت الہیہ سنت انبیاء، سنت سید الانبیاء، سنت صحاب اور سنت الله عامی الله اس کا اہتمام سنت الله یہ سنت الله عامی الله عامی سنت الله عامی

سنبالا، بگروں کوسدھارااورا پنے نورنبوت سے ظلمت کدہ کفروشرک کوامیان واسلام کی روشنی عطا کردی۔ ب

جہاں تاریک تھا ظلمت کدہ تھا خت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر کھر میں اجالا تھا وہ کڑکا تھا بجل کا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلادی

عقیدت و محبت کے ہاراور پھول نچھاور ہیں ان صحابہ کرام کی بارگا ہوں میں جنموں نے اپنے خون جگرے شجر اسلام کی آبیاری کی۔ جن کی سرفروشیوں اور جانثار یوں کو یا دکر کے شجر اسلام کا بیتہ یتہ آج بھی اعلان کررہا ہے۔۔۔

اسلام تری نبض نہ ڈوب گی حشر تک جاری تری رگوں میں ہے خوں چار یار کا

الفت ومؤدت كى تروتازه ڈالياں پیش ہیں شہدائ كربلا بالخصوص نواسئر رسول امام حسين رضى اللہ عنہ كی خدمت اقدس میں جنھوں نے اپنا گھر باراحباب ورشتہ داراورخودا بى جان دے كراسلام كى عظمتوں كو پامال ہونے سے بچاليا۔ جنھوں نے بروقت اپنے ناتا جان كے دين و نہب كے تحفظ كے ليے اقدام نہ كيا ہوتا تو آج اسلام ہمیں صحح شكل وصورت میں نصيب نہ ہوتا۔ جن كے احسانات كوفرزندان اسلام فراموش نہیں كر سكتے۔ ب

نه يزيد كا ووستم ربانه وه ظلم ابن زيادكا جورباتونام حسين كاجهزنده ركهتاب كربلا

نذران یہ تہنیت پیش ہان اولیائے کرام اور علائے عظام کے درباروں میں جنوں نے رشدو ہدایت اوراپے علم وعل کے ذریعہ اسلام کی روحانیت وصدافت کواجا کر کیا۔ جنوں نے اپنی حیات مستعار کا ایک لیحہ دین کی خدمت اور اسلام کی اشاعت میں گز ارکر اسلام کی النی" کا آغاز کریں جس نے صرف ۲۳ رسال کی قلیل مدت میں دنیا کی کایا پلٹ دی جس کی اللی النی "کا آغاز کریں جس نے صرف ۲۳ سال کی قلیل مدت میں دنیا کی کایا پلٹ دی جس کی آغوا مات کے سامنے بڑے بڑے نصحاو بلغا شعراواد با حیران وشش دررہ محے ہوئیں ہے۔

اہل منطق سر بسجدہ رہ محے اہل منطق سر بسجدہ رہ محے کے بڑھ لیا جب فلفہ قرآن کا

آیئے تلاوت کلام اللہ کے لیے میں قاری خوش الحان زینت القراء حفرت

قاری ....ساحب کوان اشعار کے ساتھ ذخت دوں۔ ۔ تعطل تھا جہاں میں اور سکوت مرگ طاری تھا وہ جب آئے تو دنیا میں شعور انقلاب آیا پڑھے جاؤ قرآن پاک اک مخصوص کہے میں۔ صفائی ہوتی جائے قلب کی ہر ایک کھے میں

**(r)** 

عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتاہوں مرا اصول ہے پہلے سلام کرتاہوں السلام علیکم وحمة الله وبر کاتهٔ النی میری عقیدت کی آبرو رکھ لے ترے ہی نام سے آغاز کر رہاہوں میں

بے پایاں حمد و ثنا اس خدائے رحمان کے لیے جس نے آسان و زمین کی تخلیق فرمائی۔اشرف المخلوقات انسان کوشرف وجود بخشااوران کی معیشت کے اسباب و ذرائع پیدا کیے جس کی بدولت وہ زندگی کے لیل ونہارگز ارتے ہیں۔لا تعداد درود وسلام اس ذات خیرالانام پر جس کے وجود مسعود کی برکتوں نے کا نئات عالم کو وجود عطاکیا جس کی نگائہ کرم نے گرتوں کو (IZ)

سَائِو الْكَلَامِ كَفَصُلِ اللهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ " تمام كلاموں پرالله كلام كا الى بى نسيلت ب جيس كرالله كافسيلت كلوت بر- \_

سب کتابوں میں بھلا قرآن ہے

یہ مار ا دین ہے ایمان ہے

قرآن وہ ملعظم و محكت اور سرچم خيروبركت ہے جس سے انسانی روجيں قيامت

تك سراب موتى رين گي-جس كتاب مقدي كے متعلق شاعر كہتا ہے ۔۔

اسلام کی تغیر ہے قرآن مقدس

انان کی تقدیر ہے قرآن مقدی

فضان کرم قلب محمد یہ ہے جاری

الله کی توری ہے قرآن مقدس

اس منی کیتی یہ ہدایت کا صحفہ

یا حس کی تصور ہے قرآن مقدی

ب نقش نثال مزل مقصود کا جس پیر

اخر وی تحریہ ہے قرآن مقدس

جب الى بات بت في مركون نه بم اس كى بركتين لوش كى لياس مقدى كلام كى المتعارك المتعارك كالم كالمتعارك كالمت

تارى خوش گلودخوش آواز فخر القراء حضرت قارى.....ماحب ان اشعار كے ساتھ \_

آ چکے لوگ ہیں دیواند ابھی باتی ہے

افتتاح در میخانہ ابھی باتی ہے

قرآل کی تلاوت ہے آغاز ہومفل کا

ال اورے یا جا کیں ہم راسته مزل کا

حقانيت كوپايي شبوت تك پهونچاديا۔

ہمارے دین کی حقاضیت کے دونوں شاہر ہیں

معين الدين اجميري محى الدين جيلاني

خراج ارادت پیش ہےاعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں جنھوں نے بریل کی

ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اہل ایمان کے دلوں میں عشق رسول کا صور پھونک دیا۔ بزرگوں کے نوب مال سندے کی جناظ میں ایک ایک میں میں سر سلیفیز کی سے بیان سے برا

ند ب الل سنت كى حفاظت فرمائى اور بدند بهوں كارد بليغ فرماكر پر چم الل سنت كوسر گول ہونے سے بچاليا۔ \_

> زندہ باواے دین برحق کے نگہ باں زندہ باد :--

زنده باد المعنى احمد رضا خال زنده باد

حضرات! آج کامیمهتم بالشان اجلاس، بیشاندار بزم ہمیں اپنے حسن و جمال مُغنل و

کمال ، نورو کلہت ، اپنی زیبائش و آ رائش اور تز کین کے نظارہ کی نہ صرف دعوت دے رہی ہے بلکہ

دنیاوآخرت کی سعادت ہے دامن کو پر کرنے کا سلقہ بھی عطا کر رہی ہے اور پیغیبرا سلام کے ذکر خر

ہے ہارے دل و د ماغ کومنور کرنے کاطریقہ بھی سکھار ہی ہے۔

مرجبیں پر ہے چک اور مرنظر مخور ہے

بادۂ عشق نبی سے ہر بشر سرور ہے

تھام کر دامن نی کا آؤ بیل چل پڑیں

راہ میں ایمان کے ڈاکو ہیں منزل دور ہے

حضرات! بیاظهر کن افتس ہے کہ آسان کی بلندی زمین کی پستی پر،دن کی روثنی رات

کی تاریکی پر سورج کی تابانی چاند کی چاندنی پر ، چاند کی ضیابا شی ستاروں کی درخشانی پر بدر جہا

غالب ہے۔ عین ای طرح مارے نبی کی نضیلت دوسرے نبیوں پراور آپ کی لائی موئی کتاب کی

نَّضِيلت دوسرى تمام كتابول پرفائق ہے جیسا كەحدىث قدى ہے" فَطُسلُ كَلامِ اللَّهِ عَلَىٰ مُنْ اللَّهِ عَلَىٰ یقین ہے کہآپ کے تعاون کے بغیر ہمارایہ پروگرام کامیا بی کی منزل سے ہمکنارٹیس ہوسکتا۔ یہ رفعۂ محبت کچھ اس طرح نہے گا کچھ ہم قدم بڑھا کمیں کچھ تم قدم بڑھاؤ

حضرات! آئ کے اس پرفتن دور میں اپ خیال میں تی پند کہلانے والے بعض لوگ جلسوں اور کا نفرنسوں کو صرف تماشہ بیجتے ہیں اور بیگمان کرتے ہیں کدان سے دھرم اور فد ہب کا کوئی فاکدہ ہیں۔ حالا نکہ قومیت کا جذبہ ابھار نے اور اپ خاسلان کی شخصیت کی شاخت کے لیے جلے اور کا نفرنسیں ضروری ہیں جب تک ساری قوم اپنج بزرگوں کے حالات می کرخودان کی ذریت ہونے کا فخر ول میں نہ پدا کرے گی تب تک ان کے سینوں میں فد ہب کا جذبہ اور قومیت کا جوش و خروش موجز ن ہیں ہوسکا۔ لہذا انسانوں کی دمانی اور قلبی تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ان کے عقید ہے کی درے کہ دان کے عقید ہے کی درے درگی کا جونمونہ ہمتر ہے وہ ہروقت ان کے سامنے دے۔۔۔

اپی تاریخ کو جوقوم بھلا دیتی ہے صغیر دہر سے وہ خودکومنا دیتی ہے

ملمانوں پرفرض ہے کہ دو اسوہ رسول کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں تا کہ جذبہ تقلید عمل قائم رہے۔ ان جذبات کو برقر ارر کھنے کے لیے اجماعی طور پرجلسوں اور کا نفرنسوں کا انعقاد نہایت ضرور کی ہے۔

جلاؤ شمع کہ روٹن ہوں عزم کی راہیں سجاؤ برم کہ اظہار فہن کا موسم ہے اٹھاؤ سرکہ ہے اب جرم سرگوں رہنا جنوں کی فصل ہے دارور س کاموسم ہے

حفرات! ہمارے بزرگوں،اسلاف کبار، اولیائے کرام اورعلائے عظام کا دستوررہا ہے کہ جب بھی وہ کی تقریب کا آغاز کی جلسہ یا محفل کی ابتدا کرتے ہیں قومہتم بالشان شک اور متبرک چیز کے ذریعہ کرتے ہیں۔ ہمارے ندہب ومسلک میں سب سے اہم اور متبرک چیز (r)

پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام اینے احباب کودیتا ہوں مسرت کا پیام

السلام عليكم ورحمة الله و بركاتهُ اَلْحَمُدُ لِللّٰهِ كَفَىٰ وَ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ خُصُوصاً عَلَىٰ مُحَمَّدَنِ الْمُصْطَفَىٰ وَعَلَىٰ آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ التَّقَىٰ.

گلشن میں تار تار ہے کیوں گل کا پیر بمن کب تک چلے گی بادخزاں کچھ جواب دو دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے انوار بی انوار جملی بی جمل ہر منظر دکش یمی کہتاہے ادھر دکیھ

حفزات! آج کا بیر پروگرام اپنی نوعیت کامنفر د پروگرام ہے۔ بید جلسہ ایک تاریخی جلسہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ عظیم الثان تقریب بہت ہی دلچسپ اور رنگار تگ ہے۔ اس میں آپ کو پر مغز ، ولولہ انگیز اور معلومات سے بحر پور مواعظ ملیں گے۔ ساتھ ہی زبان و بیان ، اسلوب وانداز کی انتہا کو پہو نچے ہوئے تاریخی اور قتی مسائل پر شمتل خطابات بھی۔ نیز بہترین اسلوب وانداز کی انتہا کو پہو نے ہوئے تاریخی اور قتی مسائل پر شمتل خطابات بھی۔ نیز بہترین کا سامان فعنیں اور تھیں آپ کے دل و د ماغ کو راحت و فرحت اور آپ کی روح کی تسکین کا سامان فراہم کریں گی۔

آج کاب پردگرام طاہری ومعنوی دونوں حیثیتوں ہے آراستہ ہے البتہ ہم اس پردگرام میں کامیاب ہوسکے ہیں یانبیس بی فیصلہ جلسہ سننے کے بعد آپ کو کرنا ہوگا۔ ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پردگرام کی کامیابی کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے ہمیں

### نعت شریف

(1)

گرارض میا کی محفل میں اولاک لما کا شور شہ ہو بیرنگ نہ ہوگلزاروں میں بینور نہ ہوسیاروں میں جوفلسفیوں سے کھل نہ سکا جوکلتہ وروں سے حل نہ ہوا وہ راز رسول اکرم نے سمجھا دیا چند اشاروں میں

حضرات! اب تک آپ لوگ تلاوت کلام الله کی اعت سے اپنے قلوب واذ ہان کو کہلیٰ و مصفیٰ کرر ہے تھے۔ مزید برال حضرت قاری صاحب کا مخصوص لب ولہج تو اعد تجوید کی رعایت اور پرکشش آ واز صیقل کا کام کررہی تھی۔ موصوف آئے اور دفت بے ثبات میں اپنی جیت کا خیمہ سامعین کے قلب و مجگر میں نصب کر گئے۔

حضرات! حلاوت كلام الله ذكر خدا وندى ہے۔ اب آ یے ذکر الى کے بعد ذکر مصطفائی ہے اپ مشام جان كومعطر كریں كيونكه ذكر خدا كے ساتھ ذكر رسول خدا كا اقتر ان و اتصال ابتدائے آفرینش بلکه اس ہے بھی پہلے ہے ہے۔ كيا آپ كوئيس معلوم كه حضرت آ دم عليہ السلام كے جسم میں جب روح كي گئ تو آپ كوچينك آئى۔ آپ نے المحمد لله كہتے ہوئے اپناسر عرش اعظم كى طرف اٹھایا۔ آپ كى نظر عرش اعظم پر كھی ہوئى جلى عبارت "لاالے الا اللّه محد حد درسول اللّه " پر پڑى حضرت آ دم جرت واستعجاب كے بحرز خار مش خوطرن ہوكر عرض گز ار ہوئے۔ ميرے پروردگار! اپ متبرك ومقدس نام كے ساتھ دوسرا نام كى كا جوڑ ركھا ہے۔ بارگاہ ایز دی ہے جواب ملا۔ اے آ دم! بین محدث و فیل میں تمہیں اور سارى كا كنات كو سيد الا نیمیا و خاتم النبیا و خاتم النبیا و خاتم النبیان ہوگئے۔ اے آ دم! انہیں کے صدقہ و فیل میں تمہیں اور سارى كا كنات كو

قرآن علیم ہے۔ لہذاہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو چو متے ہوئے ان کے نشان پاپر چلتے ہوئے اس پروگرام کے افتتاح کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کی برکتوں سے اپنے سراپا کو مالا مال الرادر دل ود ماغ کومعطر کریں گے۔

محفل کی ابتدا ہے کلام مجید ہے رحت کے پھول برسیں گے ذکر سعیدے

قرآن وہ مبارک کلام ہے جس نے دنیائے انسانیت میں انقلاب عظیم برپا کردیا۔ عالم آب وگل کی کایا پلٹ دی۔ جہان کفروشرک اور معبودان باطل کومتزلزل کردیا۔ جس ے چہائے "فَالتُوا بِسُودَةٍ مِّنَ مِّنْلِهِ وَادْعُوا شُهْدَاءَ کُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ" کوئ کراہے آپ کومب العربا اور اپنے سامنے سب کو عجی و گونگا سجھنے والے دانشوران عرب اور مکہ کے تصحا و بلغا دانتوں تلے الگلیاں چبانے لگے۔۔

> ترے آگے ہوں ہیں دبے لیے نصحاعرب کے بوے بوے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جم میں جان نہیں جس کلام کی شان ہیہے۔

ہے قول محمر قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گاز مانہ لا کھ گر قرآن نہ بدلا جائے گا ای قرآن عکیم کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں قاری گہر ہار ماہر تجویدوقر اُت حضرت قاری ......ماحب کوان اشعار کے ساتھ دعوت دوں گا<sub>گ</sub> ہموید وقر اُت حضرت قاری .....ماحب کوان اشعار کے ساتھ دعوت دوں گا<sub>گ</sub>

آغاز ہومفل کا قرآل کی تلاوت سے مرور دل مون ہواس کی طاوت سے نغمهٔ شیریں سادو نالہ شب میر کو زیور زریں ہنادو آ بنی زنجیر کو

وضة اطبر ب- جالى مبارك ب- باركاه رسالت بنست ركف والممنر ومحراب ي-ریاض الجمع ہے جوعاشقوں کا مرکز عقیدت ہے۔ جہاں کا ذرہ ذرہ خوش قسمت ہے۔ قطرہ قطرہ عظیم الرتبت ہے۔جس دیار کے چرند ویرند بھی قابل عزت ہیں۔ جہاں کی نورانی فضا صدر شک جنت ہے۔ جہاں کی خاک اہل ایمان کی معراج سرت ہے۔ جس دربار میں جنید بغدادی اور بایزید بسطای جیے مقربان خداہمی سوچنے پرمجور ہوجاتے ہیں۔ کہ اے خاک مدین تو ہی بتار کھوں گا بھلا میں کیے قدم تو خاک درسرکار کی ہے آتھوں میں لگائی جاتی ہے اور مارے ادب واحتر ام کے اپنی اس انس روک کر در باررسول کی طرف روال ہوتے ہیں ۔ ادب گابیت زیر میان ازعرش نازک تر نفس هم کرده ی آید جنید و بایزید اینجا علامة كى غازى يورى جب اس خاك كيميااثرير پهو خيتے ہيں تو بول يڑتے ہيں۔ اے یائے نظر ہوش میں آکوئے نی ہے آ کھوں کے بل چلنا بھی یہاں بے ادلی ہے اعلى حضرت جبياعاشق صادق اس ديارمجت ميں پہونچتا ہے تو كہتا ہے .. حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے سرکا موقع ہے اوجانے والے بکیل اتساہی اس د مارعشق ومحیت کا قصد کرنے والے جماح کوآگاہ کرتے ہیں ... مد مکہ ہے یہاں دیوانگی بھی حسن ایماں ہے اگرطیسه میں دامن ہوش کا حیوٹا تو سب حیوثا اسی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت ومحبت کا نذرانہ لے کر حاضر ہورہے ہیں دیوانۂ رسول بزم ہتی کے پھول جناب......صاحب ای شعر کے ساتھ یہ

ہوتے کہا ں خلیل و بنا کعبہ و منی لولاک والے صاحبی سب تیرے گھرکی ہے ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے کئل اس کل کی یا د میں یہ صد ابو البشرکی ہے

آیے ذکر خدااور ذکر رسول خدا کے اس اتصال داقتر ان کو برقر ارر کھتے ہوئے تاوت کلام پاک کے بعد نعت نبی پاک کی بزم طرب سجائیں اور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیکس پناہ میں گلہائے مدحت کا گلدستہ سبزرنگ چیش کریں جس کے لیے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بلبل چمن مدینہ قیتی وہیش قیت گلینہ جتاب .....ماحب کو ان اشعار کے ساتھ دعوت خن دوں گا۔

اے جان و فا جلوہ دکھانے کے لیے آ
کا شانۂ کلشن کو حبانے کے لیے آ
بیتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے
سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ
(۲)

شہر مدینہ شہر تمناکل بھی تھا اور آج بھی ہے ان کے رخ پررب کا جلوہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان کی صورت ان کی سیرت ان کا نقشہ ان کا جلوہ راہ عمل میں اپنا نمونہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے

حضرات! آیئے ہم اورآپ خیالات کے پرلگا کراڑان بھریں۔مشرق ہے جاب مغرب سمندر پاراڑ چلیں اوراس سرزمین پرشین بنالیں جہاں مجد نبوی ہے۔ اے بادصا جھوتی ڈالی کی طرح آ اس برم میں آکیف بلالی کی طرح آ (م)

ذ ہن معطر ہو جاتا ہے نعت نبی جب سنتا ہے پھول گلاب کاگشن میں دل کے میرے کھل افعتا ہے روئے منورکی ان کے کیاشان نرالی ہے لوگو! جوہی چمپاشرم ہیں کھاتے چاند کا سرجمک جاتا ہے

حضرات! اب پھر نعت نی سننے کے لیے گوش برآ واز ہوجائے۔ نعت سننا بڑی سعاوت کی بات ہے بلکہ نعت سننا بڑی سعاوت کی بات ہے بلکہ نعت سنناسنت رسول ہاور نعت پڑھناسنت صحابہ۔ حضرت حسان بن فابت رضی اللہ تعالی عندایک مرتبہ حاضر خدمت ہو کرعرض کرنے گئے یارسول اللہ! ہیں نے آپ کی شان میں نعت کے چنداشعار کھے ہیں اگر اجازت ہوتو سناؤں۔ اللہ کے رسول نے بینین نہیں فرمایا حسان! تم یہ کیا کہدر ہے ہوار بے نعت سننا بڑک ہے ، نعت سننا بدعت ہے نہیں نہیں بلکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے لیے مجد نبوی شریف میں منبر بچھایا اور ارشاد فرمایا۔ حسان! تم اس منبر پر بیٹھ کر جھے میری نعتیں سناؤ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عند نے رسول اللہ کے تھم کی تھیل میں مجہ نبوی شریف کے اندر حضور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عند نے رسول اللہ کے تھم کی تھیل میں مجہ نبوی شریف کے اندر حضور کی میں منبر رسول پر بیٹھ کر رسول اللہ صالی اللہ علیہ وسلی کی تعت کے اشعار سنا نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے اندو حضور صلی اللہ علیہ وسلی کے دعاؤں سے نواز تے ہوئے فرمایا "اللہ تھے ایسادہ ہروح القدیں" اے میرے یوردگار! حسان کی روح قدس جرئیل سے مدوفریا۔

حفرت حمال ہے ثابت ہے سنانا نعت کا اور سننا سید عالم ہے نعت پاک مصطفیٰ کا مجد نبوی میں منبر ہے بچھا حسان کا پھولوں کی ہنی ہو کہ ستاروں کی ادائیں سب آپ پہ قربان ہیں تشریف تولائیں (۳)

نگا رمحفل تو حید برم دین و دنیا میں تری صورت بھی لا ٹانی تری سیرت بھی لا ٹانی سلام اے فخر موجو دات فخر نوع انسانی لب جریل ہے تیرے لیے وقف ثنا خوانی

حضرات! اب آیئے دل کےصاف و شفاف آئینہ میں ایک ذات کا چ<sub>یر</sub>ہ انور دیکھیں جن کے ادنیٰ غلام کے جو تے کا تسم بھی تاج میں ٹائٹنے کول جائے تو ابدی سعادت دارین حاصل ہوجائے۔ ۔

> جومر پدر کھنے کول جائے تعل پاک حضور تو ہم کہیں گے کہ ہاں تا جدار ہم بھی ہیں

تو لیجئے الی نعت جس سے چہرہ خیرالور کی کی تصویر کشی اوراسوہ حبیب خدا کی ترجمانی ہو، حب نبی کی کر رہمانی ہو، حب نبی کی کرن چھوٹے گئٹانے کے لیے ایک باوقار مداح رسول کو وعوت بخن دوں نعت رسول پڑھنا جن کا شیوہ کو حیات ہے۔ جنہوں نے نعت رسول کو اپنا اوڑھنا بچھوٹا بنالیا ہے۔ نعت رسول گئٹانے کو جواپنے لیے مایئر ناز اور باعث فخر بچھتے ہیں اور بارگاہ ایز دی میں دعا کرتے ہیں رسول گئٹانے کو جواپنے لیے مایئر ناز اور باعث فخر بچھتے ہیں اور بارگاہ ایز دی میں دعا کرتے ہیں اسلامی میں دعا کرتے ہیں اسلامی ہوں کہا ہے۔

البی مجھکو وہ نطق و صدادے کہ ہر جانعت سرور جو سنادے مری تحریر کو وہ چاشن دے کہ نعت مصطفیٰ میں جو مزادے

میں عاشق مصطفیٰ غلام غوث ورضا جناب .....صاحب ہے عرض کروں گا۔

ب باکی، پرکاری ورعنائی اورصوری ومعنوی خوبیال جیسے محامد ومحاس جن کی شاعری کے خصوصی شناخت نامے ہیں۔ جن کی شاعری کے خصوصی شناخت نامے ہیں۔ جن کی شاعری کی ایک اقتیازی اور انفرادی خصوصیت رید بھی ہے کہ موصوف کا ہر شعر تصنع اور بناوث سے پاک، آورد سے مبرا، سلاست و روانی، مہل و آسانی، پاکیزہ فکر اور گونا گوں خوبیوں کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو لیجئے فدکورہ جملہ خصوصیات کے مالک شاعر ہا اصول عند لیب رسول جناب سے مصنع کریں۔

وہ موسم خزاں ہو کہ رت ہو بہار کی عادت می پڑگئی ہے ترے انتظار کی اہل محفل منتظر ہیں بس ترے دیدار کے تو بھی ان کو شادمال کر دے سیس گفتارے (۲)

باا دب با ہوش میر اقلب مضطر ہوگیا جب نظر میں گنبد خصر اکا منظر ہوگیا دل جوان کے عشق سے خالی رہا ہے دام تھا جب سے الفت بیا پاکیز ہ کو ہر ہوگیا ہو وقیفہ جن کاروشن نعت خوانی رسول و و قریب رحمت ساقئی کو ٹر ہوگیا و و قریب رحمت ساقئی کو ٹر ہوگیا

حفزات! اصناف شاعری میں نعت ہو یاغز ل بہرصورت ہر دوصنف میں عشق کا عضر اساسی حثیت رکھتا ہے بغیر عشق کا اماس حثیت رکھتا ہے بغیر عشق فراواں اور دل خوں چکاں کے شاعری نہیں ہو علق اور خاص طور سے نعتیہ شاعری کے لیے تو عشق رسمالت مآب اور دھمت خدا ورسول بے حدضر دری ہے۔ قلب شاعر میں عشق رسول کی سرمستیاں اور محبت کی شیرینی و چاشنی جس قدر و افر مقدار میں ہوگی ای قدر اس کے اشعار میں سوز و گداز ، جذب و کیف ، سوزش و تڑپ ، در د فرقت کی اہر اجریار کی ب

کہ سا کیں مصطفیٰ کو نعت پاک مصطفیٰ الل ایماں پھرنہ کیوں کر گنگنا کیں نعت پاک ہے صحابہ کا طریقہ نعت پاک مصطفیٰ

اب آیے ہم ایک ایسے مداح رسول کو ساعت فرما کیں جس کے کلام میں عشق رسول کا پیغام ،حسن عمل کی دعوت ،عقیدت کا لون ورنگ اور باد ہ حب نبی کا لطف ہوتا ہے۔جس کا ہر ہر شعر معنیٰ خیز الفاظ اور سلجھے ہوئے قافیہ ور دیف پر مشمل ہوا کرتا ہے میری مراد شہنشاہ ترنم وتغزل جناب ......صاحب ہیں ہے

> لحد لحد مرا فر دوس بدا ما ل کر دو آؤ آؤادهر آؤکد ذراجی بهلے گروفن روح جگر قلب ونظر ہے ذخی نعت سر کا رہناؤکہ ذراجی بہلے (۵)

چاندشرمندہ ہان کاروئے انورد کیے کر جھلملاتے ہیں ستارے ذات انورد کیے کر وا دی مکہ نہیں ہے بیے بطحا کی زہیں چل منتجل کراب ذرااے قلب مضطرد کیے کر

حضرات! آپ ی قطی بھانے کے لیے آرہ ہیں ایک ایے شاعر جواپے کلام ہیں ا زندگی کی جملہ جد و جہداور کاوشوں کو مختلف رنگ میں چش کرتے ہیں۔ تمام شعراہے ہٹ کران کا ایک انداز نہوتا ہے جو مخصوص لب و لہجہ میں اور بھی خوبصورت لگتا ہے۔ جن کے کلام پر ناقد اند نگاہ ڈالنے سے رنگ و آ جنگ کی ندرت وجدت ، موضوعات کا تنوع اور اظہار و بیان کی سلاست، جم ہر شعرے صافح جملکی نظر آتی ہے۔ سادگی وسلاست، شگفتگی و تا بندگی ، بے ساختگی و نعت رسول پاک کے صدقہ میں ویکھنا حاصل جہاں میں عزت وشہرت کریں گے ہم اطہر ہمارے جم میں جب تک رہے گی جاں حیان با صفاکی اطاعت کریں گے ہم

حضرات! نعتیہ شاعری کے لیے عشق رسول کی شیرین، حب خدا کی چاشی ، فکر ونظر کی پاکیزگی ، حزم واحتیاط کی پاسداری ، صدق وصفا کی جلوه گری ، فکر وشعور کی پختگی ، علوم قرآن وحدیث ہے دلچین امر لازم ہے۔ ساتھ ہی ایمان وابقان کی مضبوطی ، جذبہ عشق کی فرادانی ، سوز دروں ، جذب و کیف ، طہارت قلب ، اخلاص وا دب ، فکر ونظر کی وسعت اور خیال کی بلندی از بس ضروری ہے جن کو عمل میں لائے بغیر نعتیہ شاعری کا حق اوانہیں کیا جا سکتا اور نہ بی ان کے بغیر شاعر کی شاعری شری اسقام اور ادبی خامیوں سے پاک ہو سکتی ہے۔ جب کوئی شاعران لواز مات کو اپنا تا ہے تب کہیں جا کر حضرت حسان بن ثابت کے کلام کی یا د تازہ ، ہوتی ہے۔ شخ سعدی کے والہانہ انداز کا تصور صفحہ ذہن پر انجر تا ہے۔ علامہ جامی کی و ارتشکی شوق کی جھک نظر آتی ہے۔

اب آیے بلاتا خیر کی تمہید کے بغیر شاعری کے افق پر ماہ تاباں بن کر انجرنے والی شخصیت جناب .....صاحب کا کلام ملاحظہ کریں یقینا آپ کوان کے کلام سے عقیدت و محبت اورعثق رسول کے چشمے المبتے نظر آئیں گے میں موصوف سے عرض کروں گا۔

تیرہ و تا رفضاؤں میں چراغاں کر دو دشت وصحرا کی زمیں رشک گلستاں کر دو مدحت سیدعالم کے حسیں پھولوں سے سب کے اذبان کوتم عطر بداماں کر دو (۵) چنی، وصال کی لذت آفرین کا عضر نمایاں ہوگا نیز عشق کی تیج آبدار سے شاعر کا دل جم لڈرا کھائل اور ڈنی ہوتا ہے اشعار میں بے خود کی کا عضرای قدر نمایاں و ممتاز ہوتا ہے۔ اب میں آپ حفزات کے سامنے جس واصف دسول کو پیش کرنے جار ہا ہوں وہ اس جہت اور پہلو سے بہت کامیاب شاعر عشق دسول میں ڈوبا ہوا ہداح رسول ہے جس کا دل اپنے محبوب کی محبت کا ایدا ایر اور قیدی بن گیا ہے کہ ہروقت اس کے چثم تصور میں محبوب بن کی ادا کیس اور اس کی یادیں رتھاں ربتی ہیں۔

جوآ کھیشام و محران کے انتظار میں ہے تو ان کا جلوہ ای چشم اشکبار میں ہے جمال چیر و انو ر د کھا د و بہر خد ا کہتا ہے ضطنبیں قلب بیقرار میں ہے

یں اب بلاتا خیر طوطئ ہندوستاں شاعر خوش بیاں جناب ......صاحب ہے گزارش کروں گا۔

> ہم نے بعد خلوص پکارا ہے آپ کو اب دیکنا ہے کئی کشش ہے خلوص میں یہ سافر رکھ دے ساتی سامنے آ تری آکھوں سے پینا چاہتا ہوں (2)

جال ان پردیں گے ان ہے مجت کریں گے ہم ہم بے و فانہیں کہ عداوت کریں گے ہم جس نے بھلانا ہم کو گوار انہیں کیا اس ذات ہا مفاکی مدحت کریں گے ہم (FI

توباغ مصطفى من كيون نه كرباد بهارآئ

حضرات انعت سننا میر بے آقا کی سنت اور نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ۔ حضرت حسان بن ابت بارگاہ رسول کے شاعر خاص تھے جنھوں نے متعدد تعییں حضور کی شان میں لکھیں آپ کے علاوہ چاریار حضور اور دیگر صحابہ رسول نے بھی بارگاہ رسالت ما ب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے منظوم خراج پیش کیے ۔ عبداللہ بن رواحہ ، کعب بن زہیر ، حمز ہ بن عبدالمطلب ، عباس بن مرداس ، ما لک بن عوف ، ابوسفیان بن حارث ، حضرت عائش ، حضرت قاطمہ ، حضرت ما سفیہ ما جعین نے نعت کے اشعار کے ۔ مدینہ کی بچوں کے بیا شعار آج بھی عوام و خواص کے زبان زد ہیں ۔

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مادعالله داع

حقیقت ہے آشائی کے لئے دنیائے سنیت کے مشہور قلم کارعلامہ لیسین اخر مصباحی کی عربی تالیف''المدی المنوی'' کا مطالعہ کر لیجئے جس میں متعدد صحابہ اور بعد کے شعرا کے منظوم کلام بدربار خیرالانام لکھے گئے ہیں۔

حفزات! رسول الله تعلی الله تعالی علیه وسلم کے پچپا حفزت عباس رضی الله تعالی عنه جنگ تبوک ہے واپسی کے موقع پر حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے گئے یار سول الله! ''اکذن لی ان امتد حک' اے الله کے رسول جھے اجازت د بجے کہ میں آپ کی شان میں نعت کے اشعار کہوں۔ الله کے رسول نے ارشاد فر مایا ''قل لا مفضف الله فاک' 'پچپا جان کہتے جو آپ کو کہنا ہواللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے۔ بیر دوایت مواہب لدنیے میں موجود ہے۔ مبارک ہو حضور کے نعت خوانوں کو کہ رسول الله نے ان کے منہ کی سلامتی کی دعافر مائی۔ بھی وجہ ہے کہ مشرین نعت کے منہ کا لے اور فیز ھے ہی نظر آتے ہیں ۔

دعافر مائی۔ بھی وجہ ہے کہ مشرین نعت کے منہ کا لے اور فیز ھے ہی نظر آتے ہیں ۔

خو ہر و دکئش منا ظروا دی گلزار ہو یا کہ حسن دیا نکپن سے وصل لالہ زار ہو کیا جچے آنکھوں میںاس کےجلوہ رنگ جہاں سامنے نظروں کی جس کےصورت سرکار ہو

اب آیے ہم اپنے ایک مہمان شاعر اور ہردل عزیز شخصیت سے درخواست کریں جنسوں نے اپنی خوش اخلاقی ،خوش آوازی اوراپنی کوشش ومحنت سے شہرت کی ان بلند یوں کوچوریا ہے جہاں یہو پنچ کرکہنا پڑتا ہے۔

> تد ہیر کے دست زریں سے تقتر برفر وزاں ہوتی ہے قدرت بھی مد فرماتی ہے جب کوشش انساں ہوتی ہے

ان اشعار کے ساتھ واصف شاہ ہدی جناب .....صاحب ما تک پر بارگاہ رسالت میں منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کیلیے

> سات پردول ہیں جھپ نہیں سکتا ترے اندر کا خوش نمافن کا ر یا دگا ریں منائی جا ئیں گی حشر تک یا د آئے گافن کا ر را زبر سو تلاش جا ری ہے جانے کب سے ہےلا پیڈن کار (۹)

سسے زبال پرمومنوں کی جب بھی ذکرتا جدارآئے تواس کے بعدلازم ہے کہ ذکر چاریارآئے ابو بکر وعمرعثان و حیدریا و فاجب ہوں انقلاب عظيم بر پا كرديا\_

درفشانی نے تری قطروں کو دریا کردیا دل کو زندہ کردیا آتھوں کو بینا کردیا خودنہ تھے جوراہ پراوروں کے ہادی بن گئے کیا نظرتھی جس نے مردوں کومسیحا کردیا

نعت رسول اورعقیدت کے بھول پیش کرنے کے لیے رونق برم نعت جناب..

صاحب سے عرض کروں گا۔

دیار عشق کو آباد کردو اپنے قدموں سے متہیں دل میں بسایا ہے نہ جانے کتنے ارماں سے نبی کی نعت کا تھنہ لیے جب آؤ گے تو عشاق نبی دیں گے دعاتم کو دل و جاں سے (۱۱)

ہمنشیں کچھ کردیار ساقئی کوڑ کی بات دل کو کچھ بھاتی نہیں دنیائے شوروشرکی بات سب کلام حق ہے وہ قرآن ہو یا ہو صدیث در حقیقت ہے خدا کی بات پیغیر کی بات

حضرات! اب آئے گھرہم نعت نبی صلی الله علیہ وسلم سے اپنے فکر وشعور کو بقعه ُ نور بنا کیں اور نعتیہ شاعری سننے کے لیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گوش ہوش سے بیدار ہوجا کیں۔

حضرات! نعتیہ شاعری کوئی آسان کام نہیں ۔نعت گوئی بڑامشکل فن ہے کیونکہ اس میں شان الوہیت اورعظمت رسالت کی پاسداری کا ہرلحہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ذرای ہے احتیاطی ان کے چہرے ہیں سیداوردل سیہ اوردل سیہ اور ہیں سیداوردل سیہ اور ہم رضوی سنیوں اور ہر کی شیروں کاعقیدہ ہے۔ کہ ب نعت گوئی بندگی کا گو ہے فرض اولیس نعت گوشاع کے چہرے پرخدا کا نور ہے اب آیے بلاتا خیر میں کمبلل چنستان رسالت جناب .....ساحد سے عرض کروں <sub>ہے</sub> آج وہ چھول کھلا دے مرے ویرانے میں

آخ وہ چول طلادے مرے دیرائے کا جس کی خوشبو سے معطر ہے بہاروں کا دماغ نغمہ نعت نبی پر سوز ترنم میں پڑ ھو کوچہ یار میں ہم سب کابہو نج جائے دماغ (١٠)

آج کس درجہ بلندی پہ ہے قسمت میری ان کی تو صیف پہ مائل ہے طبیعت میری گوندھ لا یا ہوں میں الفاظ کے گلہائے حسیس کر لو مقبول شہا نذ رعقیدت میری

حضرات! آیے ہم پھراس پغیراسلام بھن انسانیت ہعلم کا ئنات کی بارگاہ یکس پناہ میں عقیدت و محبت کا منظوم خراج پیش کریں جس کے چشمہ کیات سے گلشن انسانیت نے زندگ پائی۔ جس کے بخررسالت سے بوری کا ئنات سیراب ہوئی۔ جس کے فیضان نورسے کا ئنات عالم کا ذرہ ذرہ منور ہوا۔ جس کے وجود مسعود کی بدولت ماسوا اللہ ہرشک نے وجود پایا۔ جس کی بعثت کے طفیل کیت ہت نے کفروشرک جیسے خطر ناک طوفان سے نجات حاصل کی ۔ جس کے فیض نبوت سے ساری کا ئنات فیض یاب ہوئی۔ جس کے دراقدس سے ہرکس و ناکس نے اپنے دامن مراد کو سے ارجس کی ایار نظرنے کا ئنات کی کایا بلیٹ دی۔ جس کی نگاہ التفات نے دنیا کے اندر

پھو تکنے والی آواز کا مالک اور مسکراہٹ آمیز ہونٹوں سے پیارے رسول کی نعت پڑھ کر بھل گرانے والے منفر دشاعر کوآپ کی بارگاہ محبت میں پیش کروں جن کی آواز ہم کواس وقت تک جگاتی رہے گی جب تک مترنم آواز کا جادہ ہماری ساعتوں کو مسحور کرتارہے گا۔ موصوف کی آواز کے بارے میں ریم کہنا ہے جانہ ہوگا۔

> روح کا ساز چھیڑ جاتی ہے دل کی رگ رگ میں گنگناتی ہے صرف کبچہ نہیں ترنم خیز ان کی خاموثی دل کبھاتی ہے

میں بڑے خلوص ومحبت کے ساتھ زینت بزم نعت جناب ......صاحب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گاہے

> روح اس دیش میس عرفان کی بیاس ہے بہت نعت سرکار سناؤ کہ ادای ہے بہت آپ چاہیں تو ابھی چاکئ داماں ہو رفو بدرنے ہاتھوں سے اپنے توشہا پی ہے بہت

ما تك پر جناب .....ماحب

(111)

نظر نظر میں ہان کا جلوہ نفس نفس میں ہان کی خوشبو
کتاب دل کے ورق ورق پر ہے نام روش حضور تن کا
حبیب رب کی ثنا مبارک قبول رب ہے دعا مبارک
کرم ہے آقا کا ورنہ دعوئی کہاں ہے اپنی شخوری کا
وہ جن کے لطف وکرم ہے ہرسوچن میں گل مسکرارہے ہیں

ے ایمان وعقیدہ خطرے میں پڑجاتا ہے۔ نعتیہ ماعری کے لیے ریاضت نہیں بلکہ عبادت کی م ضرورت پڑتی ہے۔اس میدان میں شاعرفن کا زمیں بلکہ غلام احمد مختار بن کر آتا ہے۔ نعتیہ شاعری کی راہ تکوارے زیادہ باریک ہے۔ای لیے نعت گواحتیاط کی چھانی میں چھان کراور عقیرت کے چو لیے پرڈال کرعشق ومحبت کی آئج دے کرکوئی شعر کہتا ہے۔

نعت شہ کونین کا لکھنا نہیں آساں لغزش ہوتوایمان کے جانے کا خطر ہے

روح پرورنعت ہیں کرنے کے لیے شعاع شمع شبستان رسالت جناب .....

ماحب سے عرض کروں گا۔ <sub>ب</sub>

اب ہجر مسلسل سے مرا حال براہے آجاد کہ ہر لمحہ قیامت کی گھڑی ہے سرکار کی محفل میں ذرا نعت سنا دے تو واصف سرکار ہے مداح نبی ہے (۱۲)

نه کلیم کا تصور نه خیال طور سینا مری آرزو محمد مری جبتی مدینه میں گدائے مصطفیٰ ہوں مری عظمتیں نه پوچھو بنچھے دکھ کر جبنم کو بھی آگیا پسینہ

حضرات! اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پھروہیں لے چلوں جو میرے نبی کا دیار ہے۔ طبیبہ کی گلیاں۔ مدینہ کے کوچہ و بازار مجد نبوی کے درود بوار گنبدخضری کا حسین منظر روضتہ اطبیر کی نورانی جالی اور در باررسول کا پاکیزہ تذکرہ، ملائکہ مقربین کا ایمانی ترانہ ایک بہترین نعت رسول کی شکل میں آپ کی ساعتوں کے حوالے کر رہا ہوں محفل نور میں نئی روح

رفعت کے گیت گائے ہیں۔ بڑے بڑے اولیائے کرام اور صحابہ عظام نعت خوانی میں رطب اللمان رہے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، امام اعظم، غوث اعظم، شخ سعدی، مولانا جامی، مولانا روی، مولانا کافی، عرفی، قدی، خسر و، اعلیٰ حضرت، مفتی اعظم، محدث اعظم ان سب بزرگوں نے نعتیں لکھیں اور پڑھیں۔ سنیں اور سنا کیں۔ گویا بھی حضور کے نعت خوال ہیں اور جوحضور کا نعت خوال نہیں اور جوحضور کا نعت خوال نہیں وہ مسلمان بی نہیں۔ حضور کی نعت مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ بزرگو! دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں نعت رسول پڑھتے ہوئے بی ہمارا ور نکلے ہے آئیں اور نعت رسول پڑھتے ہوئے بی ہمارا وم نکلے ہے آئیں اور نعت رسول پڑھتے ہوئے بی ہمارا وم نکلے ہے آئیں

بیر ان کی ٹا کرتے ہوئے گر تیرا دم نکلے فرشے عسل دیں لاشے کو تیرے آپ زم زم سے

اب آیے ایمان کوتازہ کرنے کے لیے جان ایمان کا تراند مترنم مداح نی جناب ...... صاحب سے ساعت فرمائیں اوراپنے زنگ آلود دلوں کونعت رسول کی برکتوں سے کہلی و مصغلی کریں میں عرض کروں گا کہ

> آجا ترے بغیر مرا دل ہے بے قرار آنگھیں ہیں تیرے بجر میں دن رات اظکبار تیری ہی آرزو ہے فقط تیرا انظار آجاکہ پاش ہو گیاہے ضبط اختیار (۱۵)

انہیں کی محفل سجارہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہیں کے مطلب کی کہدرہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہیں کے مطلب کی کہدرہا ہوں زبان میرگاشن کے کھل رہے ہیں انہیں کی مدح وثنا کے غنچ صحن میں گاشن کے کھل رہے ہیں انہیں کے جریے یہاں وہاں جیں زبانِ عالم ہے نعت ان کی

انہیں کا فیضان ہے کہ مقبول ہے خن تاز قادری کا حضرات! اب آیے اپنے دیار کے ایے شاعرے گزارش کروں جو کی تعارف کے مقاح نہیں۔ جن کا کلام اکثر و بیشتر سننے کو ملتار ہتا ہے جوا پنے میدان میں ایک منفر دشخصیت کے مالک ہیں جن کی ایک شاخت ہے۔ جوعوای سطح پردلوں کو جیت لینے والے کا میاب شائراور فواصی کی نظروں میں ایک پر گوقا در الکلام ہا ہر خن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میری مرادشہنشاہ ترنم رقش جناب سال سے التماس کروں گا کہ ڈائس پر تشریف لا کر اپنے جناب سے سامعین کونوازیں۔ ان کی ہارگاہ میں بیاشعار نذر ہیں۔ میں معین کونوازیں۔ ان کی ہارگاہ میں بیاشعار نذر ہیں۔

چیزو چیز و محفل میلاد میں نغه کوئی جیرو چیز و محفل میلاد میں نغه کوئی جیوم کرتم گنگناؤ عشق کا نغه کوئی و تبول نعت گوئی عشق کا نغه کوئی در (۱۲)

کہوں سے نصا ساری معمور ہے جس طرف دیکھئے نور ہی نور ہے

قد سیوں سے بہر سمت محصور ہے کہی محفل ہے کس کا بید ندکور ہے

نعت ہیں آسانی کتابیں بھی سارا قرآن ہے نعت ہیں آپ کی

خود خدا ہی جب ہونعت خوان نی نعت خوانی کرے کس کا مقد در ہے

حضرات! آیئے پھر نعت نی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیں اور اپنے سرکار کی بارگاہ ہیں
عقیدت کے پھول بشکل نعت رسول چیش کر کے اپنی دنیا و آخرت کو جلا بخشیں نیز بزرگان دین
رضوان اللہ علیم اجمعین کی سنقوں پڑ مگل کرنے کا موقع ہاتھوں سے نہ جانے دیں کیونکہ میم غلل رسول ہے جس کا مقصد حضور کی عظمت و رفعت اور ان کی شان وشوکت بیان کرنا ہے۔ نعت وہ
طریقہ ہے جس کو اپناد ستور بنا کر ہمارے اسلاف نے اپنے ممدد ح علیہ الصلو قوالسلام کی عظمت و

ای رسول معظم کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں غلام بدرالدی عاشق خیرالور کی جناب ......صاحب سے عرض کروں گا۔ آتشنگی رندال کو بجھانے کے لیے آ سرکار کی اک نعت سنانے کے لیے آ سش وقمر کی مشک وعزر کی بات چھوڑ سرکار کی بس نعت سنانے کے لیے آ

زندگی میں بھی گزاروں ان کے درکے سامنے
یا خدا نکلے یہ دم ان کی نظر کے سامنے
اے فرشتو! جانتا ہوں قابل بخشش نہیں
پہلے مجھ کو لے چلو خیر البشر کے سامنے
حشر میں عصیاں کے داغوں سے بحرادامن لیے
کیا ہٹا یا جاؤں گا ان کی نظر کے سامنے

حفرات! اب جلے کے حسن کو مزید بڑھانے کے لیے ایک اچھی شاعری۔ پیارا انداز۔کور وسنیم میں دھلا ہوا کا م ایک باشعورشاعراسلام کی زبان عطرنشان سے ساعت کرنے کے لیے تیار ہوجا ہے۔ اپنے کلام سے سامعین کونوازنے والے پیٹھی اور شیریں آواز سے دل جیت لینے والے اپنے نرالے طرز سے جلے کو زندگی اور اہل جلسہ میں شکفتگی پیدا کرنے والے مداح رسول جناب .......صاحب سے میں التجا کروں گا۔

بزم نبی میں نعت سناؤ تو بات ہو عشق و وفا میں بات بناؤ تو بات ہو جشن نبی میں صن محبت کی جاندنی حفزات! خالق کا کتات کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ تعریف و توصیف اور اللہ ملے میں اور کا کتات کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ تعریف و توصیف اور اللہ علیہ وسٹائش کے قابل ذات ہے تو وہ ہمارے آقا و موٹی صلی اللہ علیہ و کلی ذات ہے کہ خداوند قد وس کے بعد جنتی تعریف میرے آقا و موٹی صلی اللہ علیہ و کلی کی اللہ علیہ و کلی کی اور کی نہیں ہوئی ۔ فرش سے لے کرعرش تک ۔ زیین سے لے کر آسان تک کا کتاب سے فرے ذریے نے آپ کی مدحت کا خطبہ پڑھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل پریلوی علیہ الرحمہ کیا خوب کہتے ہیں کہ ب

عرش پہتازہ چھیڑ جھاڑ فرش پہطرفد دھوم دھام کان جدھر لگائے تیری ہی داستان ہے حضرات! آگر ہمارے حضور کی تعریف و توصیف کھی جائے تو سمندر کا پانی سیاہی بنانے اور درخت کی شاخیں قلم بنانے میں ختم ہو عمق ہیں لیکن سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقد تعریف نہیں کھی جاسکتی ای لیے شاعر کہتا ہے۔

قلم اشجار ہول سارے سمندرروشنائی ہول مکمل ہو نہیں ستی مگر سیرت محمد کی ایک اور شاعرنے یول نفر سرائی کی۔۔

ساری دنیا کے درختوں کا قلم ہوجائے اور جتنا بھی سمندر ہے سابی ہوجائے پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم کیوں ندمعروف عمل ساری خدائی ہوجائے

بوں تو میرے آتا و مولیٰ صلی اللہ علیہ و کلم کی تعریف و تو صیف و سعت انسانی ہے باہر ہے لیکن پھر بھی ان کے غلام عقیدت کے نذرانے اس امید پران کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ ع گر قبول افتد زے عزوشرف ترا دیار کہاں اور مشت خاک کہاں اب آیئے بلا تمہید و تعارف نعت نبی گنگانے کے لیے مداح عالی و قار اب.....ماحب سے مرض کروں۔ ۔

چیٹرو اجمل ذرا نغمہ نو کوئی سنگنائے نضا جموم اٹھے ہرکلی کہدرہے ہیں یمی اہل محفل مجمی تم کونعیش سنائے بہت دن ہوئے (۱۸)

دھوم ہے شاعرشیریں کو بلایا جائے عشق وعرفان کا نغمہ کوئی گایا جائے مدحت سید عالم کی حسیس محفل میں نغمۂ نعت نی سب کو سنایا جائے

حضرات! بین آپ کی بے چینی اور بے قراری کود کیمے ہوئے محسوں کررہا ہوں کہ آپ
اپ دل ود ماغ کواکیٹ نی نعت ہے آثنا کرنے کے خواہش مند نظر آرہے ہیں۔ آپ کی اضطرابی
کیفیت اس بات کی نماز ہے کہ کوئی شاع نفہ گر ہادی انس و جاں سلی الشعلیہ دسلم کی بارگاہ بیکس پناہ
میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لائے تو آ ہے اب میں ایک ایے شاع کو دعوت دوں
جن کی شاعران شخصیت مختاج تعارف و بیان نہیں ملک کے گوشہ گوشہ میں جن کی شاعران عظمت کی
دھوم مچی ہوئی ہے میری مراد آبروئے شعر وخن جناب سیسے صاحب ہیں۔ میں موصوف
سے عرض کروں گا۔

بھیر پر دانوں کی ہے اسٹی کے قریب عاشق فخر رسولاں آیے آجاہے اے دوست آج رات لٹاؤ توبات ہو

(14

رتے نام پاک کی خوبیاں کے ناب ہے جو کرے بیاں ہے رسی ثنا میں ہر اک زباں نہیں آدمی جو مکر گیا نہیں غیر سے واسط نہیں اور کوئی بھی راستہ نہیں را ذکر ہے مری زندگی میں جہاں گیا میں جدھر گیا

حضرات! اب آیئ نعت نی صلی اللہ علیہ وسلم سے محظوظ ہوں نعت کیا ہے؟ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تعریف کا ایک ذریعہ ہے۔ نعت مدحت پیمبر کا ایک طریقہ ہے۔ نعت سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کا ایک وسلہ ہے جس کے واسطے نعت گواور عاشق رسول اپنی زبان کوملم و مشرف کرتا ہے۔ جس کی روحانی تا ثیرات سے اپنے دل و دہاغ کو معظم کرتا ہے۔ نعت کے مروح کی وہ ذات مقدی ہے جس کا نام لین بھی ہے اور بی ہے۔ مجمد وہ نام معظم ہے جس کو لینے سے پہلے چاہئے کہ بندہ خود کو جتنا پا گیزہ اور ستھر اگر لے پھر بھی ہماری زبان معظم ہے جس کو لینے سے پہلے چاہئے کہ بندہ خود کو جتنا پا گیزہ اور ستھر اگر لے پھر بھی ہماری زبان اس قابل نہیں کہنا مصطفی صلی اللہ علیہ وزبان پر لا یا جا سکے۔ یہ تو رب کریم کا کرم ہے کہ اپنا محبوب کے نام پاک کو زبان پر لا نے کی اجازت دیدی ورنہ ہماری حقیقت ہی کیا تھی۔ ملا جا می جی بردگ نے بھی اپنی مجبور یوں کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔

ہزار بار بشویم دبن زمشک و گاب ہنوزنام تو گفتن کمال ہےاد بی ست سی شعر کا ترجمہ ایک اردوشاعرنے پچھاضافہ کے ساتھ اس طرح کیا ہے۔ ہزار بار بھی دھولوں گلاب ومشک سے میں میری زبان کہاں تیرا نام پاک کہاں بہت ہے دل میں تمنا کہاڑے جا پہونچوں (PP

حرف اظہار میں تا شیر کہاں سے لاؤں پکر نور کو الفاظ میں ڈھالوں کیسے حرف قرآن کی تغییر کہاں سے لاؤں ای عظیم الثان شخصیت کی بارگاہ ناز میں عقیدت کا منظوم خراج پیش کرنے کے لیے میں بہارگاشن مدحت پیمبر جناب .....ماحب سے عرض کروں گا۔ جسے من کر بہارآئے جہان دین وائیاں میں منا تو شوق سے دنیا کو پھر وہ داستاں ساتی تر سے بادہ کشوں کے خون سے ہیں محفلیس تکمیں تر ک بادہ کشوں کے خون نے ہیں محفلیس تکمیں

> صرف میرای نبیس سب کا یمی کهنا ہے برم سرکا رمیں شاعر کا تخن اور چلے ایک بار اور چلے اور چلے اور چلے نعتیہ دور چلے دور چلے دور چلے

حفرات! آج کل شعر دشاعری کا براج چا اور رواج ہے کین شاعری کوئی بہت انچھی چیز نہیں اور بذات بری شک بھی نہیں۔ آگر شاعری کا موضوع انچھا ہوتو انچھی ہے اور برا ہوتو بری ہے گویا شاعری ایک جام ہے جس میں شراب ڈالیس تو نا پاک ہے اور دودھ ڈالیس تو پاک۔

حضرات! آج کل جوشاعری چل رہی ہے جس میں گل دبلبل کی تعریف، ہجرووصال کے جھوٹے قصے اور مبالغد آمیز دعاوی بطور خاص پائے جاتے ہیں اور یقیناً بیشاعری بری شاعری ہے جھوٹے تھے اس مقدس اللج کی اصطلاح میں ندموم شاعری کہاجا تا ہے۔

میکیده مثاعری ہے جوالل ایمان کے لیے باعث صدسروراورزول رحت ونور کا سب

آپ کی آمدے ہے پورا محلّہ مشکبار گل نشال وگل بداماں آیے آجایے واصف شاہ ہدیٰ سننے کودل ہے بیقرار مصطفیٰ کے مدح خواں آیے آجائیے (۱۹)

رسالت کوشرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے
نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیا تم ہو
کہال ممکن تمہاری نعت ہم سے مختصریہ ہے
دوعالم مل کے جو بکھ بھی کہیں اس سے سواتم ہو

حضرات! ماضی کی پگڈیٹی پرتصورات کے سہارے بین آپ حضرات کوال دیار میں اسلامی کے جاتا چاہتا ہوں جہاں چاروں طرف قال اللہ وقال الرسول کا نور بھر اہوا ہے۔ جہاں کی نفنا ضدائے ذوالجلال کی حمد و ثنا سے لبریز ہے۔ جہاں کا گوشہ گوشہ نورا نیت کا لہلہا تا ہوا باغ ہے۔ جہاں کے ذرے ذرے سے نعت رسول اور مدحت بیمبر کی کرن پھوٹ رہی ہے۔ جہاں پوشق و عرفان اور عقیدت و محبت کا دائی چشمہ تر جاری ہے۔ جہاں شان کبریائی کا مظہراتم ہے۔ جن کی شخصیت پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ جن کی ذات سے متاثر متعصب مورضین بھی ہیں۔ جن کی امانت و دیانت کے دعویدار غیر مسلم متشددین بھی ہیں۔ جن کی حقانیت و صداقت کے معرف بیش آف لاگوں، جارت برناؤش رابندر ناتھ ٹیگوراور گاندھی جیسے غیر مسلمین بھی ہیں۔ اس سے بڑھ کراور کیا ہوسکتا ہے کہ جس کا ہانہ والے ہوں کیا تعانی ورفعت اور شان و شوکت کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے نواں قرآن کیا ہم بھی ہے ان کی تعرف حت و بلاغت کی تا جدار جب ان کی تعریف وقوصیف پرآتے ہیں تو مجبور ہوجاتے ہیں کہ ہے۔ جا کہ بیک کے تا جدار جب ان کی تعرف وقوصیف پرآتے ہیں تو مجبور ہوجاتے ہیں کہ کے تا جدار جب ان کی تعرف وقوصیف پرآتے ہیں تو مجبور ہوجاتے ہیں کہ

مولا نااسیر بدا یونی نے اعلیٰ حضرت کی پیروی کی ادر کہا۔ مرحبا آیا عجب موسم سها نا نور کا بلبليس يزهتي بيرككشن ميس ترانه نوركا ایک اورشاعرنے یوں انتاع کی۔ مرحبا کیا خوب آیاہے زمانہ نور کا ہیں لگا تیں بلبلیں خوش ہو کے نعرہ نور کا اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ ب آب زر بنآب عارض پر پسیندنور کا مصحف اعجاز پر چڑھتاہے سونا نور کا حضرت بدایونی نے فرمایا۔ آگیا ریش مبارک پر پسینه نورکا نور کے خوشے میں ہے ہرداندداندنور کا ایک اورشاعرنے یوں کہا۔ مومبارك جم پر ڈھلكا پييندنور كا تشنگان شوق كرلوخوب سامان نوركا ای مبارک ومسعود اورمحمود ومقبول شاعری کو سننے کے لیے تیار ہوجا یے میں انتہائی دب واحتر ام کے ماتھ طالب شعاع نورنبوت جناب......صاحب سے عرض کروں گا۔<sub>۔</sub> مدحت سركاريس يزه دوترانه نوركا وجدمين آجائے ہراک دیوانہ نور کا ان كا خيال ان كى طلب ان كى جتبو اب اور زندگی کے مشاغل نہیں رہے

ے جس کو ہماری اصطلاح میں محمود شاعری یا نعت رسول کہتے ہیں یہاں میں مذموم شاعری اور محمور شاعری کی ایک مثال آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا مناسب سجستا ہوں ملاحظہ ہو ندموم شاعری مشاعرہ میں ایک شاعرصاحب الطے اور انہوں نے کہا۔ ہم رونے پیآ جا کیں تو دریا ہی بہادیں شبنم کی طرح ہمیں رونا نہیں آتا دومرےصاحب اٹھے اور انہوں نے کہا۔ رات كورويا مول مين اس قدر بجريار مين سوسمندرنوسونا لے لا کھ ندیاں بہد گئیں ایک اورصاحب اٹھے اور انہوں نے تو حد ہی کر دی \_ رونے یہ باندھ لے جومری چٹم تر کمر کیسی زمیں فلک یہ ہو یانی کمر کمر معاذ الله شاعرصاحب کے رونے کے سامنے طوفان نوح بھی فیل ہوگیا کیونکہ طوفان

نوح صرف زمین بی پرآیا تھااورشاعرصاحب رودیں تو آسان پربھی کمرجریانی لگ جائے۔ای شاعری کے متعلق حالی نے کہاتھا ع

جہنم کو مجردیں کے شاعر ہمارے مسلمانو!ایک دہ شاعری ہے جس کا موضوع نعت رسول ہے دہ شاعری محمود ہے جس کے علمبر دار ان شاء اللہ حضرت حسان کے زیرعلم جنت کی سیر کریں گے۔ ملاحظہ ہو وہ مبارک شاعری بھی جس کا ایک ہی شعر پڑھتے ہوئے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں بیدد کیھئے اعلٰ حفرت ایخ تصیده نوریه می فرماتے ہیں۔ باغ طيبه مين سهانا پھول پھولا نور كا مست بوبي بلبليس يرهتي بي كلمه نوركا

خزاں کا دور گیا موسم بہارآیا نیم مبح کی کیسی یہ سرسراہٹ ہے (۲)

مقام محمودان کا منصب زمین وافلاک آئیس کے بیں سب کمال آقام ور حقیقت عروج و اعزاز آدمی کا انہیں کی خاطر و جود کمین انہیں کے دم سے نمود ستی وہی بیں وستورزندگی کا وہی بیں وستورزندگی کا

حضرات! آیے پھرآئین ورستور کے مطابق نعت نبی سلی الله علیہ وسلم کے بعد تقریر کی۔
و بنا میں قدم رکھیں اور دلوں کو جگادیے والی تقریر سے اپنے قلوب واذبان کوروش و منور کریں۔
میں انتہائی ادب واحر ام کے ساتھ دست بستہ استاذا لعلماء سراج الخطبا حضرت ........ساحب
کی بارگاہ ذرہ نواز میں عرض کروں گا کہ حضور والا مائک پرتشریف لائیں لیکن حضرت کی آمد سے
قبل اپنے فریضہ نظامت کی بجا آوری کے طور پر کہوں گا کہ جس طرح چا ند اور اس کی صاف و
شفاف چا ند فی کے تعارف کی ضرورت نہیں۔ جس طرح آسان پر مسکراتے ہوئے ستارول کے
شفاف چا ند فی ضرورت نہیں۔ جس طرح سمندر کے پر اسرار سکوت اور اس کی گہرائی و گیرائی کے
تعارف کی ضرورت نہیں ایسے بی کچھ ممتاز فخصیتیں ہوتی ہیں۔ پچھنمایاں چہرے ہوتے ہیں جن
تعارف کی ضرورت نہیں ایسے بی کچھ ممتاز فخصیتیں ہوتی ہیں۔ پچھنمایاں چہرے ہوتے ہیں جن
کے تعارف کی قطعا عاجت وضرورت نہیں ہوتی حضرت ......کو ذات بھی الی بی شخصیت
کی حامل ہے جس کے تعارف کی چندال ضرورت نہیں بلکہ موصوف اپنے علم وعمل ، فضل و کمال ،
نہوتھو کی اور اپنی علمی ودینی خدمات کی بدولت عوام وخواص کے درمیان اس طرح متعارف ہیں
زبہوتھو کی اور اپنی علمی ودینی خدمات کی بدولت عوام وخواص کے درمیان اس طرح متعارف ہیں
کہ ان کا تعارف کرانا سورج کو چاغ دکھانے کے مترادف ہے۔ اب میں بلا تا خیر حضور والا کی
بارگاہ میں گر ارش کروں گا۔

كمال علم و حكمت كا ملا گلزار ب سب كو

تقر بروخطابت

(1)

داخبائے عشق احمد کا کرشمہ دیکھیے قبر میں جاتے ہی سب کے سب چراغاں ہوگئے جب تبہم ریزان کے لب ہوئے تو جابجا گل ہے گوہر ہے لعل بدخثاں ہوگئے

حضرات! ابھی تک تلاوت کلام مجید اور نعت رسول کریم کا دور پھل رہا تھا اب آ ہے

تقریرہ خطابت کے میدان میں قدم رکھیں کیوں کہ نعت اور تقریر کے درمیان بڑا گہرار بلا وتعلق

ہندہ کے بغیر تقریرا کیا گیا گا کا غذکا پھول ہے جس میں خوشبوٹییں یا ایک ایسا کھانا ہے جس میں

مک نہیں نعت تھوار ہے تو تقریراس کی دھار ،نعت شعلہ ہے تو تقریراس کی آئی ،نعت گلتاں ہے

تو تقریراس کا گل ،نعت کلی ہے تو تقریراس کی مہک ،نعت سورج ہے تو تقریراس کی کرن ،نعت کلک ہے تو تقریراس کی کرن ،نعت بول ہے تو تقریراس کی جمک ،

فلک ہے تو تقریراس کے پھول ،نعت پھول ہے تو تقریراس کی پیتاں ،نعت پیتاں ہیں

تو تقریراس پر بھرنے والی شبنم ان بی اشیاء پر چمن کاحس بھرتا اور برقر ادر ہتا ہے لہذا اس مستحکم

رشتہ کو برقر ادر رکھتے ہوئے تقریر کے لیے میں آبروئے برم خطابت خطیب اہل سنت حضرت مولا نا ......صاحب قبلہ کوان اشعار کے ساتھ کرئی خطابت پر گوت دے رہا ہوں ۔ ۔

یہ کون آیا ہے کس کے قدم کی آہٹ ہے

مولا نا .....ساحب قبلہ کوان آ یا ہے کس کے قدم کی آہٹ ہے

ہر ایک سمت ستاردل کی جگرگاہٹ ہے

دل کے احساس کولفظوں کا سمندر دیدو چھول کے ہاتھ میں جذبات کا بخجر دیدو

عیقة دل کی تمنا کا بجرم رکھناہے

جو هر عشق و وفا یا کوئی پ*قر* دیدو

(4)

آ نکھ سے آنسونہیں بہتے ہیں دل اُو لے بغیر بن جلائے آگ دنیا میں دھواں ہوتانہیں

چند تکے ہی سبی لیکن مہیا تو کرو

مرف کہنے سے تو کوئی آشیاں بنا نہیں

حضرات! اب آیے ایک بہترین تقریر ،عمدہ خطابت اوراچھا وعظ سننے کے لیے گوش برآ واز ہوجائے۔ بین آپ حضرات کے دیار عشق وعجت میں ایک ایے دلنواز خطیب کو وعوت بخن دینے واز ہوجائے۔ بین آپ حضرات کے دیار عشق وعجت میں ایک ایے دلنواز خطیب کو وعوت بخن دینے جارہا ہوں جن کی ذات وعظ و خطابت ،علم وعمل ،عشل و وائش ،فضل و کمال ،فکر و نظر ، صمال ح و اسلاح ، تبلغ وارشاو ، شجاعت و بہاور کی کا ایک حسین عظم ہے۔ جو بہت سے اوتی اور وجید و کو صراحت تھیم پرگامزن کیا۔ جن کا علمی تبحر اور فکر کی گہرائی مسلم ہے۔ جو بہت سے اوتی اور وجید و مسائل چنکیوں سے طل کر دیتے ہیں۔ غرض کہ آپ علم و حکمت کے نیر تاباں اور راہ معرفت و صداقت کے روثن ستارے ہیں۔ میری مراو نیر فلک خطابت نازش علم وفن حضرت ......... صداقت کے روثن ستارے ہیں۔ میری مراو نیر فلک خطابت نازش علم وفن حضرت ........ صاحب قبلہ ہیں۔ میں بڑے تی خلوم و عقیدت کے ساتھ حضور والا سے ان اشعار کے ساتھ صاحب قبلہ ہیں۔ میں خداور سول کی اطاعت و فر مانبر واری کا سامان پیدا کریں۔ ۔ یہ قلوب مسلمین میں خداور سول کی اطاعت و فر مانبر واری کا سامان پیدا کریں۔ ۔ یہ قلوب مسلمین میں خداور سول کی اطاعت و فر مانبر واری کا سامان پیدا کریں۔ ۔ یہ تو ب

عقیدت آپ سے رکھتے ہیں ہم اقرار بے سب کو چمن کے ہر فکلفتہ کل سے جیسے پیار ہے سب کو مرمحفل خطابت آپ کی درکار ہے سب کو (۳)

دیر سے نور چلاہوں کہ حرم تک پہونچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہونچا تری معراج مجمہ تو خدا ہی جانے مری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہونچا

حفزات! اب آیے تقریر کے میدان میں چلیں۔ تقریر اپنی باتوں کو دوسروں تک پہو نچانے کا ایک موثر ترین ذریعہ ہے۔ تقریر کے ذریعہ ہم اپنے مانی الضمیر کو بخو بی دوسروں کے گوش گز ادکر سکتے ہیں۔ تقریر و خطابت اسلام کی تبلغ واشاعت اور تقیر ملت کا تو می ترین آلہ ہے یہی دجہ ہے کہ اللہ تعالی نے انبیا درسل کو مبعوث فر مایا تو انہوں نے اپنا ذریعہ تبلغ و ترسیل تقریر ہی کو بنایا۔ ہر زمانے کے اولیائے کہار ہز رگان عظام اور دیگر باعظمت و مقدس ہمتیاں خلق خدا کی مہری اور بنی نوع انسان کی صراط متنقم کی طرف رہنمائی جن کا شیوہ حیات اور مقصد زندگی تھا ان ہر رگوں نے بھی خطاب اور تقریر کو ذریعہ رشدہ ہدایت اور وسیلہ رہنمائی قرار دیا۔

لہذااس متحکم ذریعہ کو برقرارر کھتے ہوئے میں اب کرئی خطابت پرایک ایسے خطیب ذیشان کودعوت خطاب دینے جارہاہوں جواپنا خطاب سامعین کے ذبن کود کھے کرایے سیح مقفع الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ خاطب کے دل پر جیت کا خیمہ نصب کردیتے ہیں۔ نے سلے خضراور عام فہم الفاظ میں اپنے مقصد کوسامعین کے سامنے پیش کردینا جن کا طرہ اشیاز ہے۔ پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل ومباحث کے بیان میں کی طرح کا تذبذ ب اور پیچا ہٹ محسوں نہیں کرتے۔ مزید براں ان کی وسعت معلومات سونے پرسہا کہ کا کام کرتی ہے میری مراد آبروئے مند خطابت

ین کے آیا تری دریادلی اے ساقی شدت تشنہ لبی تھ سے سمندر مانگے رخ زیبا کی ترے کرتو رہا ہوں زیارت دامن شوق مرا وعظ کے گوہر مانگے (۲)

یہ برم مے ہے یاں کوتا ودی میں ہے محروی جو بڑھ کرخودا ٹھالے ہاتھ میں میناای کا ہے بہت ہجیدگی بھی چوس لیتی ہے لہو دل کا ای خاطر تو ہم زندہ دلی کو بیار کرتے ہیں

حضرات! قائل مبارک بادین آپ لوگ کداس نورو کهت جری برم اور انوارو برکات عمرات بری برم اور انوارو برکات عملوا جمن میں شریک ہوئے کین میری آپ سے ایک مؤد بانشکایت بیہ کہ جب ہمارا کوئی مہمان خطیب یا مداح رسول بارگاہ رسالت مآب سلی الشعلیہ وسلم میں ورود وسلام کامدیہ پیش کرنے کی درخواست کرتا ہے تو آپ حضرات یا تو بالکل خاموش رہتے ہیں یا پڑھتے بھی ہیں تو انتہائی جذبہ وشوق کے ساتھ نہیں۔

مسلمانو التهبين معلوم ہونا چاہیے کہ جس کے پاس مجبوب خداکا ذکر ہواوروہ ان پر درود وسلام نہ پڑھے وہ قائل ندمت ہے حضور نے اسے بنوس کہا چنا نچے فر مایا"الب خیسل السدی من ذکرت عندہ فلم یصل علی" و شخص بخیل ہے جس کے پاس بیراذکر ہواوروہ بھے پر درود نہ پڑھے اور جو درود پڑھتا ہے اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کو خوب سراہا گیا ہے۔ چنا نچے حضور نے فر مایا۔"جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا اس پر اللہ کی دس رحتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے دس ورجات بلند کر دیے جاتے ہیں" ۔ اور ارشاد فر مایا" من صلیٰ علی کنت شفیعہ یوم القیامة " جس نے جھے پر درود پڑھا ہیں قیامت

برم سرکار رحمت ہے آجائے سیرت شاہ طیبہ کی شع لیے آپ می کی مغرورت ہے آجائے دل کو تری طاش تری جبتو توہے ملنا ترا محضن ہے گر آرزو توہے مرجما گیا ہے شوق محبت تو کیا ہوا باتی مرے چگر میں ابھی تک لہوتو ہے زاہد تمہارا طنز غلط رند مست پر مستی میں گر پڑاہے گر قبلہ روتو ہے

حضرات! اب جگر تھام کر بیٹھیں۔ اپ ذہن و دہاغ کو متوجہ کریں۔ قلب و دل کو ملتفت کریں۔ بزم خطابت میں ہلجل مچاد ہے والے خطیب کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جارہا ہوں جن کی خطابت کا شہرہ یو بی و بہار ہن تک محدود نہیں ایم بی و مہارا شرعک ہی مخصر نہیں بلکہ ان کے ذیٹان وعظ کا ڈ نکا بنگال کی کھاڑی سے لے کر کشمیر کی وادی تک نج رہا ہے۔ جن کا انداز بیان دل کوفر حت و جن کا خطاب جمت قاطعہ اور دلائل ساطعہ سے بھر پور ہوتا ہے۔ جن کا انداز بیان دل کوفر حت و سرور بخشا ہے۔ جن کی زبان فیض ترجمان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سامعین کے قلوب واذہان میں مجب رسول کا ساغراور خلوص واعتقاد کا گوہر بن کررگ رگ میں پیوست ہوجاتا ہے۔ حقیقت میں مجب رسول کا ساغراور خلوص واعتقاد کا گوہر بن کررگ رگ میں پیوست ہوجاتا ہے۔ حقیقت بہ ہمیں مہت کہ منظرت کی زبانی ایک فیج و بلیغ اور نور وعرفان بھری تقریب عن فرا ئیں گے جو ایس مہت کہ ہمیں اپنی زیارت سے نواز رہے ہیں اور ہمیں بہت کم سننے کو ملتی ہے۔ بیا و حضرت کا کرم ہے کہ ہمیں اپنی زیارت سے نواز رہے ہیں اور ایس ما دانی شاہ اللہ اپنی سحر بیانی سے جم کو مرفر از فرما نمیں گے۔ اب میں بلاتا خیر فصیح السان بلیغ الیمیان معرب سے مقرب سے سام اللہ اللہ بی تو اللہ اللہ بی خوالے اللہ اللہ بی خوالے اللہ اللہ بی سے مراس میں بیت کم سے دبھیں بیاتا خیر فصیح السان بلیغ الیمیان معرب سے سے میں بیاتا خیر فصیح السان بلیغ الیمیان

کمال عاشق ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا ہزاروں میں کوئی مجنوں کوئی فرہاد ہوتا ہے

حضرات! اب بیس آپ کے سامنے اپنے مقرر کو دعوت تحن دینے جارہا ہوں جن کی شخصیت بھتائ تعارف نہیں۔ یہ تو تمکن ہے کہ بچھلوگ ماہتا ہو و آفاب سے نا واقف ہوں کیکن علم دوست حضرات حضرت والا کی ذات سے کما حقہ واقف ہیں۔ میر ہوصوف خطیب اہل سنت گل باغ خطابت حضرت والا کی ذات سے کما حقہ واقف ہیں موصوف اپنے اندر جعفر طیار جیسی انکشاف حق کی صلاحیت اور اہل باطل کا قلعہ مسمار کرنے کے لیے خالد بن ولید جیسا تد برر کھتے ہیں۔ ان کی حظاب میں اہل حق کے سرمایئے حیات اور بیام زندگی ہے۔ ان کی تقریب عت کرنے کے بعد دل جذب محقیدت سے لبرین آئکھیں نشر الفت سے مخور اور لب اظہار محبت پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ دعوت و فکر، جوش وروانی ، برجنگی علمی مواد ، متواز ن و شجید ہ لب و لہجہ ، جذباتی نشیب و فراز ، سالست بیانی ، دلوں کو اپنیل کرنے والا انداز ، الفاظ کا ذخیر ہ و خیرہ ساری خوبیاں موصوف کی گفتگو میں ، دیک ادب و احترام کے ساتھ خطیب العصر حضر سیس بیک وقت موجود ہوتی ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ خطیب العصر حضر سیس بیک وقت موجود ہوتی ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ خطیب العصر حضر سیس بیک وقت موجود ہوتی ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ خطیب العصر حضر سیس بیک وقت موجود ہوتی ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ خطیب العصر حضر سیس بیک وقت موجود ہوتی ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ خطیب العصر حضر سیس بیک وقت موجود ہوتی ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ خطیب العصر حضر سیس بیک وقت میں جوبی کی الور کی کوبی کی بیس کی کی ساتھ خطیب العصر حضر سیال میں کوبی کی بیار گاہ میں عرض کروں گا۔

اہل محفل منتظر ہیں دریہ سے عالی وقار آپ کے پند و نصائح کا انہیں ہے انتظار اے مری شام انتظار یہ کون آگیا، لیے زلفوں میں اک شب دراز آٹھوں میں کچھ کہانیاں (۸)

جب عشق سکھاتاہے آداب خود آگانی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنٹانی آئین جوال مردال حق گوئی و بے باک میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔

ال لیے میرے بھائی اجب بھی تم ہے درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو انتہائی خلوص وعجبت اور عقیدت وسو دت کے ساتھ بانداز والہانہ درو دثریف کا نذرانہ ہایں طور پیش کیا کریں۔

اے شہنشاہ مدینہ الصلوۃ والسلام زینت عرش معلی الصلوۃ والسلام میں وہ تی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشہ بھی پڑھے گا الصلوۃ والسلام

حضرات! اب آئے ہمتن گوش بیٹھ جائے کیونکہ اب تمنائے دل اس بارگاہ عالی وقار پیس عریضہ حضوری پیش کر رہی ہے جن کی ذات محتاج تعارف نہیں جن کی شخصیت ہمہ جہات فضائل و کمالات کامظہر ہے جوعلم کے دریا بیار کے ساغرا خلاق کے دھنی اور جلال کے پیکر ہیں۔۔

علم کے دریا پیار کے ساغر ناز کرے ان پیا خلاق پیر شفقت بحر محبت معمار ملت زندہ باد

میری مراد رونق بزم خطابت ماہر علوم دینیہ حضرت .....ساحب تبلہ ہیں۔ موصوف اپنی تقریر میں قرآن و حدیث اور اقوال سلف صالحین کی روشی میں ایسا لائحۂ عمل پیش کرتے ہیں کہ ان کے اقوال پڑھل کرنے کے بعد لوگ دنیا وآخرت کی کامیابیوں سے سرفراز ہوجاتے ہیں۔ میں بڑے ادب واحر ام کے ساتھ حضرت والاسے دست بست عرض کروں گا۔۔

تہاری دید ہی مقصد رہاجس کی بسارت کا وہ چشم منتظر پھر اگئی کیا تم نہ آؤ گے (2)

مہدتاباں تو کرنیں ڈالٹا ہے ذرے ذرے پر چک جاتا ہے جس میں نوراستعداد ہوتا ہے جر کے روپ میں یاقت کو جر نہ کہو بشر کے بھیں میں لاکالبشر کی بات کرو سمجھ سکے جو نہ اسرار ایکم مثلی وہ بے خبر ہے کی دیدہ ورکی بات کرو

حفرات!اباس ذات مقدس كوآب كے ديارعشق ومحبت ميں پيش كرنے جار ہا ہوں جن کی شخصیت ہمہ گیرنضیلت کی حامل ہے۔ جوایک ماہر مدرس عظیم مقرراور پختہ کارمصنف ہیں۔ علوم اسلامیہ، عدیث وتغیر، فقد واصول فقد برجن کی گہری نظر ہے۔ درس نظامیہ کے جملہ فنون خواہ منظق وفليفه هو ياصرف ونحوبه بلاغت وعروض جوياعقا ئدو كلام يحر بي ادب جويا فارى قواعذسب ر کامل دستگاہ رکھتے ہیں۔میدان درس ویڈرلیس میں جنھیں کافی شہرت حاصل ہے۔جن کے اللذه آج برصغير ہندوياك كے مختلف كوشوں ميں اعلى مناصب تذريس وافقاء برفائز ہيں۔ميرى مراد فاضل جليل عالمنبيل مخزن خير وبركت پيرطريقت حضرت......صاحب قبله ڄي-علامه موصوف جہاں دنیائے تدریس میں شہرہ آفاق ہیں وہیں برم خطابت وتقریر میں بھی آگی دھوم مجی ہوئی ہے۔حضرت اپنی تقریروں کے ذریعہ تاریک دلوں میں خثیت الٰہی اورعشق نبوی کا نور بیدا کردیتے ہیں اور پژمر دہ جسم میں ایمان ویقین کی روح چھونک دیتے ہیں۔حضرت کی تقریر قرآن وحدیث اورا توال بزرگان دین کی روشی میں ہوا کرتی ہے۔حضرت اینے موقف کوایے منتحكم دلائل سے ثابت كرتے ہيں كرسامعين جموم جموم انتقے ہيں۔اين دعوے كى تائيد على برامین ساطعه کا انبار لگادیت میں اور سامعین عش عش کرنے لگتے میں۔ دوران تقریرالی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ سامعین حضرت کے الفاظ وعیارات اوران کی تقریر کے ایک ایک جملہ و کلام کو اسپے ذہن ووماغ کی ڈائزی میں باسانی نوٹ کر لیتے ہیں۔ جابجاعلی لطائف بیان کرتے ہیں اورسامعین پھول نہیں ساتے کہیں کہیں ایسے چکفے اور ظرائف چھوڑتے ہیں کہ پوری محفل باغ و بعار بن جاتی ہے۔اب آ ہے بلاتا خیر میں ان خوبیوں کے مالک جلالۃ العلم قائد ملت حضرت

اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی عطار ہو روئی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے آہ سحر گاہی

حضرات! اب بی ایسے عظیم المرتبت ورفیع الدرجت خطیب کودعوت تقریردینی که سعادت حاصل کرد با ہوں جن کی تقریر کے متعلق بڑے بردے علیہ کہکر خاموش ہوجاتے ہیں کہ حضرت کی تقریر فکر علی ایسا دستہ خوان ہوتا ہے جس پر مختلف قسم کی روحانی اغذیہ بڑی نفاست اور سلیقہ سے سجائی گئی ہوں۔ یہ ہماری آپ کی تحق فیسی ہے کہ حضرت والل کی فکر انگیز اور سحر آخریں تقریر ہے ہم اپنے مشام جان کو معطر کریں گے۔ حضرت بلا شبہ کردار و گفتار کے عازی ہیں۔ حضرت اپنی تقریر بی بسیرت و بصارت کا بیش بہا خزاند لٹاتے ہیں۔ مقفع و سمج الفاظ ، معانی و حضرت اپنی تقریر بی بسیرت و بصارت کا بیش بہا خزاند لٹاتے ہیں۔ مقفع و سمج الفاظ ، معانی و کما لب سے بھر پور گفتگو کے ذرایعہ ہمارے قلوب کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و بحبت کی روشنی ہے روشن و منور کر دیتے ہیں۔ قرآن و صدیث کے نکات سے ہمارے دل و د ماغ کے کی روشنی ہم اور ما معین مست و بیخو د ہو کر نعر کا تحبیر و رسالت کی صدا کیں بلند کرنے گئتے ہیں۔ میر می مراوذ و العلم والایقان عالم معانی و بیان حضرت ..............صاحب قبلہ ہیں۔ ہیں حضرت ہیں۔ ہیں

خطیوں کو تو ہوتا چاہیے نازاں خطابت پر تری شان خطابت پرخطابت نازکرتی ہے خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ تو دے تمام شہر تری گفتگو کا پیاسا ہے (9) نہ تخت و تاج نہ سے و محمر کی بات کرو جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو تیرے درجہ کامقرر بھی دوسری زبانوں کےصف اول کے خطیبوں سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اردو کا تلفظ بھی اس کی کشش میں معاون ہوتا ہے۔ اب آیے ان تمہیدات کی روشنی میں اردوز بان کے ایک قادرالکلام خطیب کو میں آپ

اب آ ہے ان تمہیدات کی روتنی میں اردوزبان کے ایک قادرالکلام خطیب کو میں آپ حضرات کی بارگاہ میں چیش کروں جن کے فصیح و بلیغ خطاب کو سفنے کے بعد آپ کہدا تھیں گی ع مسرات کی بارگاہ میں چیش کروں جن کے فصیح و بلیغ خطاب کو سفنے کے بعد آپ کہدا تھیں گی ع

یا پھر پکارنے لگیں گے ع

سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے میں بہارگلشن خطابت حضرت .....صاحب قبلہ سے عرض کروں گا شرار بن کے آیئے بہار بن کے آیئے گر چن کے واسطے نکھار بن کے آیئے

ہیں آپ زینت چن چن میں آئے حضور!

جوگل نہ بن کے آسکیں قو خار بن کے آ یے

(11)

برم خن میں دادنہ دینا بھی جرم ہے پنی ہے گرشراب تو لب کھولیے حضور سیفاموش مزاجی تمہیں جیئے نہیں دیگ اس دور میں جینا ہو تو کہرام مچادو کیوں نہیں دیتے ہوتم شاعروں کوداد محفلوں میں خاموثی اچھی نہیں لگتی

حضرات! آپ ئے میری ایک مود باند شکایت ہے ہمارے مہمان شعرااور مقررین و خطبا کیے بعد دیگرے آپ کی منشاو دلجوئی کے لیے اپنے قیمتی خون اور پیپنہ کوعش رسالت ومحبت .......کی بارگاہ میں عرض کروں کہ حضور والا برائے کرم کرئی خطابت پرجلوہ بار ہوں اور ہمیں محظوظ فر مائیں ۔حضرت کا استقبال میں ان اشعار سے کرر ہاہوں ہے آتھوں میں شوق دل میں تڑپ خوب اشتیاق

ا کو کی چاخ طائے ہوئے ہیں ہم اوگ مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں بیتاب بھی ہیں کون سا شہر تری چشم عنایت میں نہیں

یہ تلخ حقیقت ہے فقط راز نہیں ہے مردہ ہے جو اس دور میں جال باز نہیں ہے پھر کو بھی گویائی کی مل سکتی ہے قدرت کیا قوم مری واقف انجاز نہیں ہے

حعزات! الله تعالی نے انسان کو ناطق بنایا بلکہ یوں کہا جائے جانہ ہوگا کہ انسان

کو دیگر حیوانات بیں اسی صفت نطق کی بدولت امتیاز بخشا۔ یوں تو ہر انسان فطری طور پر گویائی کی

طاقت سے سر فراز اور نطق کی صفت سے متصف ہے لیکن صفت خطاب سے ہر کوئی موصوف نہیں۔

نطق بیں کمال پیدا کر لینا خطاب کہلاتا ہے اور خطاب ساری دنیا بیں صرف قوم مسلم کا طر ہُ امتیاز

ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے وہ ہی پس منظر اس کا سب ہے۔ چونکہ ابتدائے اسلام ہی سے جعہ

اور عید بین میں خطبہ دینے کا اصول قائم ہو چکا تھا اس لیے اس روایت نے اہل علم کو متاثر کیا اور

مسلمانوں میں خطابت کا ایک مزائ بن گیا۔ یوں تو مختلف زبانوں میں خطابت کا روائ بہت

قدیم ہے لیکن اردوز بان میں خطابت کی رسم کوئی بہت پر انی نہیں گر بڑی شاندار ہے۔ خطابت

میں متر اوف الفاظ کی وجہ سے چار چاند لگتے ہیں۔ اردوز بان ،عر بی، فاری ، ہندی اور دیگر زبانوں

کا معجون مرکب ہے جس کی بنا پر اردو میں خطاب کو کا فی اہمیت حاصل ہے۔ یہی سبب ہے کہ اردوکا

مہتاب پہریدار گل و لالہ پاسبان اس جان رنگ و بوکی بڑی دیمیے بھال ہے میں بڑے ادب واحرّ ام کے ساتھ زینت مند خطابت عالم معانی و بیان ذوالعلم والا بقان حضرت ......صاحب تبلہ کی ہارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ حضور برائے کرم کرشی خطابت کوزینت بخشیں اس شعر کے ساتھ ہے

> اک آس ہٹاید کرہ گرریں گادھرے میں بیٹا ہوا راہ گزر دیکھ رہاہوں آجائے کہ آپ کو ترہے ہے اب نگاہ دیکھائیں ہے ہم نے بہت دیر سے حضور دیکھائیں ہے ہم نے بہت دیر سے حضور

دل کا ہر قطرہ خول رنگ حناسے ماگو خول بہا دوستو! قاتل کی ادا سے ماگو مت بناؤ ید بینا کو گدا کا مشکول وقت فرعون ہو جب ضرب عصا سے ماگو موم کی طرح پھل جائے گا شب کا فولاد دست داؤد کی تونیش خدا سے ماگو

حضرات! اب آیے ہم ایک نکتریج خطیب ماہرادیب اور عالم لبیب کو آپ حضرات کے سامنے چش کریں محران کی آمد ہے آب اس بات کی وضاحت مناسب سمجھتا ہوں کہ عام طور پر تقریراور خطاب ایک ہی مفہوم میں مستعمل ہے لیکن علمی سطح پران دونوں الفاظ میں ایک باریک سافرق تصور کیا جا تا ہے۔ تقریر مجمع عام میں کسی موضوع پر اظہار خیال کا نام ہے لیکن خطاب مافرق تصور کیا جا تا ہے۔ تقریر مجمع عام میں کسی موضوع پر اظہار خیال کا نام ہے لیکن خطاب دانشورانہ شعور کے ساتھ اپنے نظریات کو بیان کرنے کا نام ہے۔ اس لیے مقرر ہونا آسان ہے گر

ولی میں بہا کرآپ حفرات کو مرود کرنے کے لیے بحر پورکوشش کردہے ہیں۔اس کے باوجور آپ حضرات پندیدہ اشعار اور عمرہ نکات پر داد و خسین کی صدا بلند نہیں کرتے معلوم ہوتا ہے "انسی نلدت للوحمٰن صوماً" پھل کررہے ہیں۔بار ہاعا کے کرام کی زبانی سبحان اللّه المحمد للّه ، اللّه اکبو کی فضیلتیں من چکے ہیں اور برابر سنتے رہتے ہیں اور چ کچ تقاضا کے مجبت یہی ہے کہ کچھ آپ برھیں پھھ ہم برھیں۔

یه رفعهٔ محبت کچه ال طرح نبیعه گا کچه هم قدم برها ئیں کچھتم قدم برهاؤ

حصرات! شاعریا مقررندتو خود پڑھتاہے اور ندخود بولتاہے بلکہ سامعین کی تحریک پرمقرر کی تقریر میں نئے نئے اسلوب اور بیان کا اظہار ہوتا ہے اور اس کے جذب وشوق میں ایک امنگ وتر مگ پیدا ہوتی ہے۔شاعرخود کہتا ہے۔

شاعرکومت کرتی ہے تعریف شعری سوبولوں کا نشہ ہے واہ واہ میں دنیا ہے اگر دادتو ہے داد نہ سیجے داہ واہ نہیں تو آہ آہ ضرور سیجے

بہر حال مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اب شعرا و خطبا کو داد و تحسین سے ضرور نوازیں گے۔آپ جتنے خلوص ومحبت کے ساتھ انہیں دادو تحسین سے نوازیں گے بیدادر بھی مست اور سرشار ہوکراپنے کلام اور خطاب سے آپ کومستفیض اور مخطوظ کریں گئے۔

حضرات! اب آپ ہمتن گوش ہوجائے۔ آپ لوگ کافی دیرے اس شخصیت کو سننے کے مشتاق ہیں جے میں اب تک بڑی تھا ظت سے اپنے بضد ودخل میں رکھے ہوئے ہوں۔ کچھ مناظر فطرت اس کے پاسبان و پہریدار ہیں جی چاہتا ہے کہ اس شعر کے ذریعہ میں اس شخصیت کی اہمیت باور کرادوں \_

رشتەرسول ياك كے قدموں سے جوڑ كر حفرات! اب آیے میں ایک ایسے خطیب کو آواز دوں جس کے خطاب نایاب سے ر لوں کور وحانی غذا حاصل ہوتی ہے جن کے کمال بخن اور ملکہ خطابت نے ایک عالم کواپنا گرویدہ بنالیا ہے۔ جن کی شمولیت جلسہ کی کامیالی کی صانت ہوا کرتی ہے۔ جن کی شخصیت علوم وفنون کا بہتا ہوا سندر اور جن کی ذات فصاحت و بلاغت کا گو ہر ہے۔ جو ہر اپنچ پر جائد کی میں جاند کی طرح نکھر کرستاروں کی چھاؤں میں ستاروں کی طرح جبک کر، پھولوں کی صف میں پھولوں کی طرح کھل کراپنی جگہ نکال لیتے ہیں۔میری مرادمیدان خطابت کے شہبوارسنیت کے علمبر دار حضرت .....ماحب قبله کی ذات عالی وقار ہے۔حضرت کااسلوب بیان اتناانو کھاونرالا ہوتا ہے کہان کی تقریر میں سورج کی چکتی ہوئی پیشانی، جاند کا ہنتا ہوا چیرہ،ستاروں کی جیک، درختوں کارتھی، پرندوں کا نغمہ، آب رواں کا ترنم، پھولوں کی رنگین ادا نمیں اپنی اپنی جلو ہ طرازیاں رکھتی ہیں۔ان کے خطاب میں فصاحت و بلاغت کی فراوانی سورج کی درخشانی، میاند کی تابانی، کہکشاں کا جمال ، ثریا کا کمال ، کیعولوں کی مہک ،غنچوں کی چنگ ، بھوروں کا تکلم ،کلیوں کا نکھار اور بہاروں کا بانگین بخو بی پایا جا تا ہے۔ای خطیب ذیثان مقررشعلہ بیان ساحراللیان حضرت.......صاحب قبله كى بارگاه ميں عرض كروں گا كەكرىثى خطابت كوزينت بخشيں اور بهم سامعين كوشاد كام فرمائيں\_ چنم کو اشکبار کر اشک کو تابدار کر سوز دروں تو اور بھی قلب کو بے قر ار کر تیرےسوا کوئی نہیں درد کامسکن وامیں اے دل درد آشنا درد کو اختبار کر مجڑک جاتی ہے جب بہآ گ تو بچھے نہیں باتی جراغ عشق جل جاتات تو مهم نہيں ہوتا

سال رنگ ہو جام مے چاند تارے
کی ہے تہباری ہیں سارے نظارے
تم آؤ تو ڈوہیں تم آؤ تو ابحریں
فلک کے نظارے سحر کے سارے

(۱۳)

پیاسے رہوکے ساتنی کوڑ کو چھوڈ کر پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڈ کر کتنا بلند ہوگیا مٹی کا آدمی

کی کا راز رکھنے کو بھی ایبا بھی ہوتاہے

ہاں ہاں نزول رحت پروردگار ہے اور انعقاد جلسہ خیر الانام ہے

حضرات! اب آئے میں ایسے عالم ذیثان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں جو العلماء ورثة الانبیاء کے مظہراتم اور علماء امنی کا نبیاء نبی اسر انبل کا مجمہ ہیں۔ حضرت نے اپی فراغت کے بعد ہی ہے درس وقد رئیں کو اپنااوڑ ھنا بچھونا بنایا اور دعظ وتقریر کے ذریعہ فدمت دین مثین کوشیوہ حیات قرار دیا۔ ہماری آرزوئے دل حضرت کی بارگاہ پر وقار میں عقیدت مندائہ صداد ہے رہی ہے کہ جم اپنا تعارف حضرت کے دسیلہ ہے کراتے ہیں۔ ان کی پر ہیزگاری سنت مصطفیٰ کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے۔ ان کی حیات بجر واکھاری تواضع و فاکساری اورایٹاروقر بائی کا مصطفیٰ کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے۔ ان کی حیات بجر واکھاری تواضع و فاکساری اورایٹاروقر بائی کا مثالی آئیز نظر آتی ہے۔ رگول میں محبت رسول خون بن کردوڑ تی ہے۔ دل کی دھڑکن بن کرتر پی ہے۔ حضرت کی پوری تقریر قر آئی آیات اور نبوی فرمودات سے ماخوذ ہوتی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ مخزن فیرو برکت زینت مند فطابت آبروئے اہل سنت حضرت ۔۔۔ میں بڑے قبلہ کی بارگاہ ناز میں عوش کروں گل

کچھالی بے خودی ہے ترے انظار میں افسور بن چکا ہوں ترے انظار میں آہٹ پہکان در پنظر دل میں اشتیاق آئھوں کے انظار میں ا

مولف کی شاہکار تالیف تذکر و حضرت ابو ہریرہ ﷺ عنقریب مظرعام برآری ہے کہ آنو جھللا جاتے ہیں دامن نم نہیں ہوتا

حضرات! اب آ ہے ہیں ایک ایے خطیب عالم نیبل اور داعظ جلیل کو دعوت تن دوں

جن کی تقریر دلوں کوتا زگی اور ایمان کو غیر معمولی تقویت بخشی ہے۔ روح کو بالیدگی اور ذہن ود ماغ

کو روثنی عطاکرتی ہے۔ معاشرہ کی اصلاح کے لیے ایسالا تُحکمل پیش کرتے ہیں جس ہے توام و

خواص کے اندرعقا لی روح بیدار ہوجاتی ہے۔ حضرت سنت رسول کی روثنی ہیں ایسا دستور حیات

دیتے ہیں جس سے زیازی اور دین سفرآ سان ہوجاتا ہے۔ ان کی گفتگو سننے کے بعد ہر شخص اپنے

اندرا کھانی کیف و سرور کی چاشی محسوس کرتا ہے اور ان کے خطاب نایاب کی ساعت سے پورا مجمع

جذبہ شوق کی ہے خود کی ہیں مجل جاتا ہے۔ جو جہاں جاتا ہے اپنے علم وفضل کی بنیاد پر خطابت

کالو ہا منوالیتا ہے اور سامعین کے قلوب ہیں جیت کا سکہ جمالیتا ہے۔ میری مراد چشمہ علم وشکل کی بنیاد پر خطابت

آگھ کو بیدار کردے وعدہ دیدارے زندہ کردے دل کوسوز جو ہر گفتارے عطا کردے ہمیں جام نشاط آورکوئی ساقی شہر تو بے اعتبائی اپنے جرعہ خوارے شہر کر تو بے اعتبائی اپنے جرعہ خوارے

مركز عقيدت خطيب البراجين حضرت ......ماحب قبله بين مين موصوف كي بارگاه مين

عرض كرون كا

کیابات ہے کہ آج بڑی دھوم دھام ہے عشاق مصطفیٰ کا یہ کیوں ازدھام ہے کیا محفل میلاد کا باں اہتمام ہے کیا رحموں کی بارش کا میہ مقام ہے بے ہم سنگدل مجود ہوکر اس ستم گرہے جواب آخر ہمیں دینا پڑا کنگر کا چقرے شاعر مشرق نباض قوم ڈاکٹرا قبال کہتے ہیں۔ ستیزہ کاررہاہے ازل سے تاامروز جراغ مصطفوی سے شرار بولہی

باد کا تو حید کے متوالو احمّع نبوت کے پروانو! ناموس رسالت کے پاسبانو! اولیائے امت کے چاہنے والو! اے کی مسلمانو! آپ حضرات بخو کی جانتے ہیں کہ آج کا پینجدیت سوزاور وہابیت دوز پر وگرام نجس العین طاہر حسین اوراس کے لنگوٹ بھوجپوری کی ایمان سوزگالیوں سے بحر پور فجش اوراشتعال آئیز تقریروں اوران کے بے جاالزامات کا منہ تو ڈ جواب دینے کے لیے انتقاد پذیر ہے۔ ان شاء اللہ آج بھارے علائے الل سنت ان کا ایسا وندال شکن جواب دیں گے کہ ایوان نجدیت میں زلزلہ بیدا ہوجائے گا اور فرمن و ہابیت جل کر خاکستر ہوجائے گا۔ آج رو وہابیت پر ایسی تقریریں ہوگئی کہ ان کا دائن مکروفریب تارتار ہوجائے گا۔ دیو بندی عقائد کی وجیاں بکھر جائیں گی اور دنیا پکارا شھے گی۔

وہ رضا کے نیزہ کی مارے کرعدو کے سینے میں غارب کے چارہ جوئی کا دارے کہ بیدوار دار سے پارہے

حفرات! ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آج کے اس اجلاس کی صدارت سلطان الاساتذہ متاز الفقہا رازی زمان غزالی دوراں رئیس المناظرین شنہ ادؤ حضور صدر الشریعہ محدث کبیر حفرت علامہ الحاج الشاہ المفتی ضاء المصطفی صاحب قبلہ قادری دامت برکاہم القدسیہ فرمارہ ہیں۔ جن کی ذات جماعت اہل سنت میں لاکق صدافتخار ہے۔ حضور محدث کبیر ہی کی وہ شخصیت ہے جنھیں علائے اہل سنت نے متفقہ طور پر مناظرہ کٹیبار میں اپنا صدر منتخب کیا اور آپ کا انتخاب ہوتا بھی کیوں نہ کہ آج آپ ہی قائد وسر پرست اہل سنت ہیں آپ جیسی شخصیت کے انتخاب ہوتا بھی کیوں نہ کہ آج آپ ہی قائد وسر پرست اہل سنت ہیں آپ جیسی شخصیت کے

### نقابت جلسهُ ردوم ابيت

مورخد ۹۰۸ مناظرہ ہونا علی مورخد ۹۰۸ مناظرہ ہونا سے بایا جس میں دیو بندی مناظرہ ہونا سے بایا جس میں دیو بندی مناظرہ اہر گیا وی سی مناظرہ المحت کے جوابات سے مرعوب اوران کے سوالات سے پریشان ہوکر دوسرے ہی دن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پھر بورے ہندوستان میں دونوں جماعتوں کی طرف سے جلوں کا انعقاد ہوا۔ گھوی میں بھی متعدد جلے ہوئے سی جلسوں کی نظامت کے لیے علائے الل سنت کی نظرا نتخاب جھی اچز پر پڑی اور بفضلہ تعالی حضور محدث کمیر علام مفتی ضاء المصطفی صاحب قبلہ قادری کے زیر سایہ نقابت کے فرائفن میں نے انجام ضیاء المصطفی صاحب قبلہ قادری کے زیر سایہ نقابت کے فرائفن میں نے انجام ساتھ درج کرر ہاہوں ان شاء اللہ شاکھین پہندگریں گے۔

نعيم الاسلام قادري

نحمدہ ونصلی و نسلم علیٰ رسولہ الکریم
اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمٰن الرحیم
جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. صدق الله العلی العظیم.
مرفروثی کی تمنا اب ہمارے ول میں ہے
دیکھناہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے
قشم کھائی ہے مرجا کیں گے یاماریں گے ناری کو
سناہے گالیاں دیتاہے وہ محبوب باری کو

# حِلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے

ملحدول کی کیا مروت سیجئے

د ثمن احمد یه شدت کیجئے

جان کافر پر قیامت سیجئے

ييجئے چرچا انہيں كا صح و شام

ذكر آمات ولادت كيح

مثل فار*س زلز لے ہوں نجد* میں

شرك شرر بر بر من تعظيم ني ال بر عند بي العنت سيج

حضرات!اب آیے قرآن تکیم کی تلاوت کے بعد نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساعت

ہے ایمان کوتا زگی اورروح کو بالبدگی عطا کر س۔ کیوں کہ

اک نور مارا قرآل ہے اک نور مارے آتا ہیں

دونوں ہوجس کے سینے میں اس قوم کی عظمت کیا کہنا

میں بڑے غلوص کے ساتھ مداح رسول قاری عبدالحسیب صاحب ہے عرض کروں گا کہ کلام الا مام

امام الكلام سے جمیں نوازیں۔

آ کچھسنادے عشق کے بولوں میں اے رضا

مثناق طبع لذت سوز جگر کی ہے

ا جہاں ہے کفر کی تاریکیاں مٹائنس کے

چراغ علم نی مرطرف جلائیں کے

جنال میں دهوم محی ہے کہ چند دیوانے

رسول یاک کا گلشن نیا سجائیں کے

حضرات! میرے لیے یہ بوی خوثی کی بات ہے کہ جامعیش العلوم کے سینئر استاذ نیائے علم وادب کی ایک منفر و شخصیت تقریبا ایک درجن کتابوں کے مصنف بےنظیر معلم و مدر س دیدار کے لیے آنکھیں ترسی ہیں۔حضور محدث کبیر کی زبانی مناظرہ کی روداد بھی آپ ساعت کریں گے اوران کے ایمان افروز خطاب ہے بھی محظوظ ہو گئے۔

دنيائے نجديت ميں تهلكه مجادينے والے خطيب، شير الل سنت، قاطع نجديت حضرت مولانا عبدالمصطفى صاحب قبلدرودولوى بهى تشريف لا يحك بين جن كاخصوصى خطاب تابوت نجدیت میں آخری کیل کی حیثیت کا حال ہوگا۔ان کے علاوہ متعدد علائے کرام کے بیانات ہو تکے جن میں دیو بندی عقائد کی تر دید کے ساتھ علائے دیو بند کے اخلاق وکردار کی نقاب کشائی بھی ہوگی۔آج کےاس مٹیج رِعلا کا تنابزااجماع ماشاءاللہ۔ ع

> بدبدے کرم کے بیں فقلے بدبد سے نعیب کی بات ہے ریاض دین کے معصوم غنچ سموم کفر سے مرجھارہے ہیں ان بی کوتازگ دیے کی خاطریدوارث انبیا کے آرہے ہیں

حضرات! اب آیئے بزرگوں کے دستور کے مطابق اس پروگرام کا آغاز اللہ کی اس مقدس كتاب سے كريں جس كى حلاوت ومشاس سے سيدنا عمر فاروق اعظم كوايمان كى دولت نصیب ہوئی۔ جس کے کلام بلاغت نظام کی شیریٹی نے طفیل بن عمرودوی جیسے ادیب وشاعر کو کلمہ حق پڑھنے برمجور کردیا۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے احقاق حق وابطال باطل کا فریضہ انجام دیا۔

حق وباطل کے درمیان خطامتیاز کھینچا۔ جس کے متعلق شاعر کہتا ہے ۔

مھکانہ ہی نہیں اس ب*ح عر*فاں کی روانی کا

كه جوبهي لفظ بوه ايك كوبر بمعاني كا

جباں میں ہی جی قرآن کے احکام لاٹانی

فنانه ہوگا مجھی اس کا حسن تامانی

میں جناب قاری فضل الله صاحب ہے گزارش کروں گا کہ

گلوں میں رنگ بحرے با دنو بہار چلے

وہابیوں میں شرم کا کچھ بھی اثر نہیں غیروں یہ اعتراض ہے اپنی خبر نہیں آنکھیں اگر ہوں بندتو پھردن بھی رات ہے اس میں قصور کیا ہے بھلا آفاب کا

حضرات! میر تھے خطیب ذیشان حضرت الاستاذ مقصود اختر صاحب قبلہ جو قرآن و حدیث کی روشی میں الل سنت کے معمولات کو ثابت کررہے تھے اور بد مذہبوں کے الزامات کا جواب دے رہے تھے۔ موصوف کی تقریر ذبان حال سے پکار دہی تھی۔

شدت غم سے چھلک آئے ہیں آنسوورنہ ما میرا نہیں آپ سے شکوہ کرنا

اب آیے قبل اس کے کہ مجاہدا ہل سنت قاطع نجدیت حضرت علامہ رضوان صاحب قبلہ فیخ الا دب جامعہ من العلوم گھوی کا تہلکہ خیز خطاب ہوا کی نعت رسول ساعت فرما کیں۔ کیونکہ نعت رسول ہی ہمارا مقصود زندگی ہے۔ اگر نعت رسول اور صفات نبی کا جرچا مقصود خدہوتا تو ع خدہ ارکی ذات ہوتی خدیکا کنات ہوتی

میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگٹانے کے لیے طوطی گلستان رسالت جناب قاری فضل اللہ صاحب ہے کہوں گا۔

> بہارین کے جوآؤتو کوئی بات بے کلی کلی کو ہناؤ تو کوئی بات بے بہت بی ناز ہے تم کوجوائے لہجہ پر نمی کی نعت سناؤ تو کوئی بات بے

سنجیں کھی چوں و ہابی کے مال پر

کت شخ خطیب ومقرر، نامورمورخ اسلام میرے مربی وسر پرست مفکر اسلام سراج العلماء شخ المیر اث شہریار تحریر قلم نازش علم وفن حضرت علامدالحاج ڈاکٹر محمد عاصم صاحب قبلہ اعظمی ایم، ٹی، ایکے ۔ پی، ایکی، ڈی، آج کے اس اسٹیج پر دونق افروز ہیں ۔

جامعیش العلوم کے شخ النعیر والا دب فاضل جلیل، عالم نبیل ادیب لبیب خطیب شہیر زوالعلم والا بقان عالم معانی و بیان حضرت الاستاذ علامہ رضوان احمدصا حب قبلہ شریفی محم ہو ہ فر ما 
ہیں عمر بی علم وادب میں دنیا ہے سنیت کے اندر جن کا جواب نہیں ۔ موصوف عمر بی زبان کے اسرار و 
رموز اور عمر بی نثر وقعم کے نشیب و فراز سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ اس زبان کے اسکالر مانے 
جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کے اندر دینی غیرت وحمیت کوٹ کوٹ کر بحراہ جس کا شہوت 
آپ کی کتاب ' مدار نجات' ہے جس نے بدئم ہوں اور غم بذہوں کا ناطقہ بند کر دیا۔ ان کے علاوہ 
جامعہ شس العلوم، جامعہ امجہ بیاور دیگر مدارس اہل سنت کے اساتذہ اور بر یلی علمائے گھوی روئن 
استی ہیں۔

> کہاں میں اور کہاں یہ تلہت گل نیم صبح تیری مہریانی

ی سیری سمبربان اب است کے بلاتا خیر جامعہ شمس العلوم کے ایک بہترین مدرس جماعت اہل سنت کے ایک بہترین مدرس جماعت اہل سنت کے ایک لائق و فا کق عالم دین خطیب ذیشان مقررخوش بیان استاذ گرامی حضرت مولا نامقصود اختر صاحب اشرفی کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں جو بمیشد اہل سنت کی ترویج واشاعت کے لیے کوشاں اور جماعت اہل سنت کے استحکام کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں ان کا نظر بیہ ب مجھوکواس سے کیاغرض جمح ہے باشام ہے خدمت اہل جمن ہر وقت میرا کام ہے خدمت اہل جمن ہر وقت میرا کام ہے تا ہے حضرت کا استقبال نعر وکت میرا سامت سے کریں۔

☆

شر رضائم آجاؤ خنجر رضا لے کر نجدیوں کی گردن کو کا ٹنا ضروری ہے

ہم نہ کہتے تھے کہ اے داتن تو زلفوں کو نہ چھیڑ اب جو برہم ہے تو ہے تھھ کو قلق یا ہم کو نہتم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوا کیاں ہوتیں

حصرات! حصرت علامدرضوان احمد صاحب قبله انجى خطاب كياكرد ب تقيم كويا خرمن

نجدیت پربرق تپاں گرارہے تھے۔موصوف نے اپنی تقریر میں پیرہتایا کہ

ٹوک خنجر کی عبارت آپ پڑھیئے تو سہی خون کے دھبے بتائیں گے کہ قاتل کون ہے

انہوں نے طاہر حسین کے متعلق رہمی آشکار کیا۔

میں سمجھتا تھا کہ اک مردمقدس آپ ہیں شخ صاحب آپ تو شیطان کے بھی باپ ہیں مل بکانائ میں لئے کہ کہ ان اندرو عزید اساغ

اب آ ہے محفل کا ذا کقہ بدلنے کے لیے پھرایک نعت عندلیب باغ رسالت جناب قاری غلام رسول صاحب ہے۔اعت فرمالیں ۔ان اشعار کے ساتھ ہے

ہوا کارخ ہے کدھراس کو جانچنے کے لیے زمیں کی خاک ہوا میں اڑا کرد یکھتے ہیں نبی کی نعت یہ پڑھتے ہیں جموم کرسینی اگر یہ کچ ہے تو ان کو بلا کر دیکھتے ہیں

N

آیے اب میں مجاہد اہل سنت محافظ مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ رضوان اجمہ صاحب قبلہ شریفی کودعوت بخن دول۔ حضرت موصوف اپنی بصیرت افر وزتقریر کے ذریعہ جماعت اہل سنت کو تغییری فکر و بصیرت عطا کر دیتے ہیں۔ عصر حاضر کے چیلنجوں کا مسکت جواب دیتے ہیں۔ اہل باطل کی ریشہ دوانعوں کی بحر پور تر دیفر ماتے ہیں۔ اور شاہین صفت نو جو اٹان اہل سنت کو باطل پرست قو توں سے فکر انے کے حوصلے عطا کر دیتے ہیں۔ عقا کد حقہ کو آن وحد ہے کی روقی میں واضح کر کے عاشقان رسول کے دلوں کو جل بخشے ہیں۔ اور شعلہ و برق الی بن کر ایوان روقی میں واضح کر کے عاشقان رسول کے دلوں کو جل بخشے ہیں۔ اور شعلہ و برق الی بن کر ایوان باطل کے فاسد عقیدوں کی دھیاں بھیر دیتے ہیں۔ جب موصوف طاہر اور بھو چوری کی تقریروں باطل کے فاسد عقیدوں کی دھیاں بھیر دیتے ہیں۔ جب موصوف طاہر اور بھو چوری کی تقریروں کی خبر لیس می تو آپ حضرات کہ آھیں میں جانب ایداد دال شکل جواب دینا آپ بی کاحق ہے۔ میں حضرت علامہ رضوان احمد صاحب قبلہ سے عرض کروں گا میہ کہتے ہوئے مانک پر حاضر ہوجا کیں کہ۔

مجور ہوں کہ وقت ہے افشائے راز کا گوجی سے جانتا ہوں کہنازک زمانہ ہے اور میں کہوں گا کہ ۔ اور میم کی کہوں گا کہ ۔ ٨

ہمیں سے کیوں کہاجاتا ہے نیچے رکھ نگاہ اپنی کوئی ان سے نہیں کہتا نہ یوں نکلوعیاں ہوکر

میہ تھے شیرالل سنت مولانا ممتاز احمد صاحب قبلہ جنھوں نے اپنی تقریر کے ذریعہ علامہ رضوان احمد صاحب کی خرمن نجدیت پرگرائی ہوئی برق تپاں کو ہوادے کر بھڑکتی ہوئی آگ میں تبدیل کردیا اوران شاء اللہ قاطع شرک و بدعت عازی ملت حضرت مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ رودولوی اسے را کھی شکل میں بدل دیں گے اور پھر حضور محدث کبیر اس را کھی کوفضا میں اڑا کر اس کے ذرات کا نام ونشان مٹادیں گے مولانا ممتاز احمد صاحب قبلہ نے اپنی تقریر میں بیواضح کردیا۔

ہم شیخ کی سنتے تھے مریدوں سے بوائی جب غور سے دیکھا تو عمامہ کے سوالی

اور بیبتار ہے تھے

کوئی ان کی قبا کی بندشوں کو پچھے نہیں کہتا مراذ وق جنوں ہی مفت میں بدنام ہوتا ہے اب آ ہے ایک نعت س لیں پھراس کے بعدمقر رخصوصی کا خطاب نایاب ہوگا نعت نبی

ہب ہے ایک سے بال ہرا ال سے بعد سرر سو م اہ مطاب مایا ب ہوہ تعت بی گنگنانے کے لیے میں شاعر الل سنت حافظ خالد حسن صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔

چمن طیبہ کے پھول آ جاؤ

شاعر بااصول آجاؤ

نعت خوان رسول آجاؤ

نکہت ونور کی فضاؤں میں

☆

نی کی شان میں کرتے ہیں جو گتاخیاں من لو بیٹی رضوی ان کے واسطے تلوار ہوتے ہیں انکار علم مصطفیٰ تھٹی میں ہے تیری پڑا نجدی تیرا ٹھکا نہ کیا تو تو کی پٹنگ ہے نظمی کیے ہی جائے گا میلا دمصطفیٰ بیاں اس کو بھی نہ چھیڑنا سی بڑا د بنگ ہے۔

حضرات! اب میں ایک ایے خطیب کو دعوت خن دیے جارہا ہوں جو مؤضلع میں شر
سنیت کی حیثیت رکھتا ہے جس کا نام من کر بد فد ہوں ، نجد یوں کی وہی حالت ہوتی ہے جو اس
لومڑی کی ہوئی تھی جس نے ایک پیڑ پر مرغے کو با نگ دیتے دیکھا تو اس کے مند میں پانی آگیاوہ
کہنے گلی موذن صاحب اذان تو دے بھے آیے اب نماز بھی پڑھ لیس سرغا بہت چالاک تھا اس
نے گھاٹ پر ایک شیر کو پانی چیتے دیکھا اور کہا مقتدی صاحب ذرا تھہر ہے ابھی امام صاحب وضو
کررہے ہیں وہ آجاتے ہیں تو جماعت سے نماز پڑھ لیس کے لومڑی نے شیر کودیکھا تو سر پر پیر
دکھ کر بھا گی مرغے نے آواز دی مقتدی صاحب! کہاں جارہے ہیں لومڑی بولی میراو ضوٹوٹ گیا
ہے وضو کرنے جارہی ہوں اس شیر کی طرح شیر اہل سنت غازی ملت حضرت مولانا ممتاز احمد
صاحب قبلہ استاذ مدرسہ بحرالعلوم موکی ذات ہے جن کا نام من کر اعدائے ہی و ولی کا وضوٹوٹ

اب بلاتا خیرمولانا ممتاز احمد صاحب ما تک پرتشریف لارہے ہیں موصوف طاہر اور عبدالما لک بھوجپوری جیسے چرب زبان ملاؤں کا جواب دینے میں اسپیسلشف مانے جاتے ہیں۔ میں حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔

> چلائے تیر بیں کتنے جواب دیتاجا مارے زخوں کا پھوتو صاب دیتاجا جوتم ہوساتی محفل تورند ہیں ہم سب مارے حصوں کی ہم کوشراب دیتاجا

سبب یہ ہے وہی کہتے ہیں جودل پرگز رتی ہے

کبھی شعلہ بھی شبنم حسیں تقریر ہوتی ہے

نی کے باغیوں کے واسطے ششیر ہوتی ہے

اب میں شیر اہل سنت کوان اشعار کے ساتھ دعوت تن دے رہا ہوں ۔

کس شیر کی آمہ ہے کہ رن کانپ رہا ہے

رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے

رشم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے

رشم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے

اشرف علی کاتھانہ بھون کانپ رہا ہے

اشرف علی کاتھانہ بھون کانپ رہا ہے

اللہ رے کس شیر سے اب پڑگیا پالا ہندو کی دیوالی ہے وہابی کا دیوالا کل میاں جام سب کا موٹرتے تھے سر آج اس کو چیٹیں ان کی بھی جامت بن گئ بیہ تھے شیر اہل سنت حضرت مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ رودولوی جواپنے خطاب میں بتارہے تھے کہ

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدنام وہ قمل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا وہ اپنے تغافل کا گلہ کیوں نہیں کرتے کیوں دیتے ہیں الزام میرے دیدۂ ترکو ابا جمن غنچہ قادر میں گزارش کروں گا کہآئے اور منظوم کلام سے سامعین کومخطوظ کرے \_ دغا بازی وعیاری پڑی ہے ان کی مھٹی میں بینجدی دیو کے بندے بڑے غدار ہوتے ہیں

میرے پیارے کی بھائیو! جم خطیب کے آپ حضرات مشاق ہیں جس شیر بری گفن

گرن آ واز سننے اوراس کی بہادری کے جو ہرد کیھنے کے لیے آپ بے قرار ہیں اس کی آمد کا وقت

قریب سے قریب تر ہوتا جارہا ہے ہمارے مقرر خصوصی قاطع نجدیت ماخی شرک و بدعت عامی

سنت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ رودولوی کی وات بھائ

تعارف نہیں موصوف اس بدعت خیز اور شرائگیز ماحول بی ایک ہے باک اولوالعزم ذکی الحس

و دوراندیش مجاہد ہیں جو صلالت و جہالت کی سرکش موجوں کو چیز تا ہواسا حل مراد تک قافلہ کو پہونی ا

ف کا حوصلدر کھتے ہیں اور شیر نری طرح کس کے رعب و دبد بداور جاہ و جلال سے مرعوب نہیں

ہوتے آپ کی تقریر وشمنان رسول کے لیے شمشیر براں ہوتی ہے۔ آپ کا خطاب نجد یوں کے سید

میں نیزہ کی انی بن کر چھتا ہے۔ آپ کی ذات اہل سنت کے لیے شبنم کی حیثیت رکھتی ہے اور

پھولوں کی طرح نرم ہے۔ ب

کیں تخ یب باطل کی کہیں تقیر حق کی ہے مجمعی شعلہ بھی شبنم بھی برق تیاں تو ہے

حضرت مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلد ایوان نجدیت پس زلزلد برپا کیے ہوئے ہیں
آپ کی تقریر سے دیو بندیت کے قلعہ کی دیواروں پس شگاف پڑتا جارہا ہے آپ کا بیان من کر
دہایوں کا قدم ڈگرگانے لگتا ہے۔ خدا کا کرم ہے کہ جہاں آپ کا ایک خطاب ہوجاتا ہے بہت
ہے گم کشتگان راہ صراط متنقیم پر قابت قدم ہوکر تی بریلوی مسلمان ہوجاتے ہیں اور بہت سے
متذبذ ب مسلک الل سنت کی حقانیت کے علمبردار بن جاتے ہیں۔ ان کی تقریر کے متعلق بیشعر
کہنا ہجا ہے۔

ان کی تقریر طبع یار کو بیجین کرتی ہے

ہے کہ وہ ہرموضوع پر اس طرح تقریر کرتے ہیں کو یا ای کے ماہر ہیں۔ دینیات ،سیاسات،
منا قب ونضائل ،اصلاح اعمال ،تصوف ،تزکیر نفس سب پر بیساں کمال کے ساتھ ہو لتے ہیں۔
آپ کی تقریر میں عالمان وقار ، بحد ثانیا انداز ،مفکرانہ شان اور مفسرانہ اسلوب ہوتا ہے۔
ہر خطاب تبلیغ واشاعت دین کی نیت سے احقاق حق وابطال باطل کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ان میں
اظامی بھی ہوتا ہے سادگی بھی ، درد بھی ہوتا ہے خوف بھی ۔قوت و تو انائی بھی ہوتی ہے معانی و
مفاہیم کی کشرت بھی ، اپنول کے لیے دل کی ٹھنڈک اور غیروں کے لیے تکوار و نیز ہمی ، عشق کا سوز
ہمی ہوتا ہے تی کی آواز بھی ۔

ایک پیکر میں سٹ کررہ گئیں حکسیں دانائیاں آگاہیاں ایک مردمست کی ٹھوکر میں ہیں شاہیاں سلطانیاں دارائیاں

حضور محدث كبيرا پن تقريب جماعت الل سنت كن جوانوں يش عن م وحوصله ، فكر و نظر ، جوش وخروش كا سند بكيرا بن تقريب معدولات الل سنت كا سند يمن قرآن وحديث ، آثار صحابه اورا قوال بزرگان دين سے دلائل كا ابار لگادية بيں ۔ اور بد فد بيوں كا بلغ ترويد فراكر سن مسلمانوں كى عزت وعظمت اور فتح و كا مرانى كا سامان مهيا كردية بيں ۔ الل سنت پر كيے شخص الزالد اتى خوش اسلوبی ہے كرتے بيں كر معرض منو درہ جاتے ہيں ۔ شحوی دلائل ، مضبوط شوابدا ورفكر انكيز استدلال سے ہر طرف فكر وفن كے غنچ وگل كھل المت بيں ۔ آپ ك

اب بلاتا خیریش سلطان الاساتذه ممتاز المقعباء غزالی دوران، رازی زمان، رئیس المناظرین سید المتنکمین شنم اد و مضور صدرالشرید محدث بمیر حضرت علامه الحاج الشاه المفتی میاه المصطفیٰ صاحب قبله قادری دامت برکاجم القدسیه بانی مبتم طبیة العلماء جامعه المجدید رضویه ہزاروں سال زمس اپی بوری پروتی ہے بری مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدا مت سہل ہمیں جانو چرتا ہے فلک برسوں حب خاک کے بردے سے انسان لگتا ہے سالہا در کعبہ و بت خانہ فی نالد حیات تاز برم عشق کی دانا کے راز آید بروں تاز برم عشق کی دانا کے راز آید بروں

حعنرات! نہایت ادب واحر ام کے ساتھ تشریف رکھیں کیونکہ اب آپ کے سامنے ایک الی عظیم شخصیت کو پیش کرنے جارہا ہول جن کی ذات مجتاج تعارف نہیں ۔ موجودہ دور میں جو جماعت افل سنت کی آبرواور بزرگان دین کی تجی یادگار ہیں ۔ ان کے جیسی علمی شخصیت دور دور تک نظر نہیں آتی ۔ اس دور قبط الرجال میں جن کی ذات مرجع عوام وخواص ہے۔ جہان علم وضل میں جن کا ڈائ نظر نہیں آتا ۔

حضرت کی ذات ہوں تو گوئا کوں فضائل و کمالات کا مظہر ہے لیکن خطابت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کوالیا ہے مثال کمال عطافر مایا ہے کہ میدان خطابت میں کوئی آپ کا مقابل نظر نہیں آتا۔ عالم اسلام کے گوشے گوشے میں جن کی خطابت کا ڈ نکائ کر ہاہے۔ ان کے حرائلیز خطاب سے ایمان میں تازگی اورروح اسلام میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت کی تقریر قرآن وحدیث اور اقوال سلف صالحین کی روثن میں دلائل و براہین سے لبریز ہوتی ہے۔ انداز بیان اتنا آسان حسنہ دکش اور موثر ہوتا ہے کہ تقریر کا ہر گوشہ سامعین کے قلوب واذبان میں اتر تا چلا جا تا ہے اور جمعی ہو جب کہ آپ کی تقریر سے نہ جانے کتنے کم گشتہ راہ ورکھی اور کی کور رائیان سے منور کر مجلے ہیں۔

عام طور پرمقررین کی ایک موضوع پراچھی طرح بول لیتے ہیں دوسرے موضوع پراگر ولئے کے لیے کہا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیاناڑی ہیں لیکن حضور محدث کبیر کا کمال بی

## چنيده القابخطباوشعرا

رونق بزم خطابت نيرفلك خطابت كل گلزارخطابت زينت مندخطابت. غخيرً باغ خطابت تا جدار خطابت سالك راه خطابت شهريارخطابت سر چشمهٔ خطابت مخزن اسرار خطابت امير كشور خطابت آبروئے خطابت طليق الليان خطيب باكمال واعظ شيرين مقال مقرريمثال مثمع بزم خطابت محوهركان بلاغت جان فصاحت واقف اسرار خطابت خطيب كهربار خطيب شيرين زبال مقررشعله بيان مطلوب طالبين خطابت خطيب دل پذير مقرر بردلعزيز نباض قوم وملت *ساحرالبيا*ن ما هرعلوم فصاحت وبلاغت واقف نكات شريعت ركيس المحكلمين فخرالخطبا سيدالمقر دين سلطان الواعظين نازش علم وفن شهنشاه خطابت

محوی کی بارگاہ عالی میں بڑے ادب واحر ام کے ساتھ عرض کروں گا کہ حضور والا ما تک پرتشریف لاکراپنے خطاب نایاب کے ذریعیہ ہمارے ایمان کی تازگی کا سامان کریں ۔ آیئے کرلیں سواگت نعر ہ تحبیر ہے لرزہ برا ندام باطل ہے ای شمشیرے نعر ہ تحبیر ، اللہ اکبر فعر مارسالت ، یارسول اللہ۔

## تجليات علم

مولف: مولا نافیم الاسلام قادری

ملان فضائل علم وعلاے پنے ہوئے گلبائے رنگاریگ کاحین گلدستہ
قرآنی آیات، نبوی فرمودات، ہزرگوں کے اقوال وآ ٹاراور عبرت آموز
واقعات ہے آ راستہ علم اور اہل علم کی نضیلت واہمیت، مسلمانوں کا
شغف بالعلم، ان کی علمی ترتی، اشاعت علم کے لیے ان کی ہمہ گیر جدو جہد
جیسے عنوانات پر مشتل فیمتی نوشتہ عوام کے لیے ظیم خزانہ خواص کے لیے
جیسے عنوانات پر مشتل فیمتی نوشتہ عوام کے لیے ظیم خزانہ خواص کے لیے
مسلم نی بہترین ہدیہ طلبائے مدارس کے لیے انمول تحفہ
صفحات ۲۲۔ قیمت ۲۰ روپے ۔ ناشر رضوی کتاب کھر دہلی۔ ۲

مولا ناهیم الاسلام قادری کریم الدین پوریکی محوی ،متو کمال بکد پونز در درستش العلوم محوی ،متو یو پی ۲۷۵۳۰

## تراشيده اشعار

(دوران نظامت مندرجہاشعار کا ستعال کرکے پروگرام کوجلا بخشیں)

آب زم زم سے دھوکے منھ اپنا جمع کرتاہوں اختیاط کے پھول بھیجتاہوں درود اور سلام تب میں لکھتا ہوں نعت پاک رسول

جب ان کا نام لوح ف دعا مہکتا ہے جدھرے گزرے ہیں وہ راستہ مہکتا ہے مرے نبی وہاں تھہرے گزر گئیں صدیاں گر ابھی بھی وہ غار حرا مہکتا ہے مگر ابھی بھی وہ غار حرا مہکتا ہے

میں اپنی نوجوانی کی الگ پہچان رکھتا ہوں میں اپنے گرم سینے ہیں، جدا ارمان رکھتا ہوں میں اپنی زندگی کا دوسرا عنوان رکھتا ہوں جہاں کی اور قوموں سے نرالی شان رکھتا ہوں ہوں امن وصلح کا دائی مسلماں نام ہے میرا مگر باطل کی گردن کاٹ دینا کام ہے میرا

| خطيب ذيثان       | معماركمت           |
|------------------|--------------------|
| قا كدابلسنت      | مقررخوش بيان       |
| مركز فكر ونظر    | زبدؤعكم وحكمت      |
| ما برعلوم ويدييه | فاضل علوم مشرقيه   |
| قدوة الواعظين    | عدةالخطبا          |
| واصف شاه بدی     | شهنشاه ترنم        |
| بلبل باغ مدينه   | شاعرفطرت           |
| عندليب ككثن نبوت | طوطى چمنستان رسالت |
| شاعردلنواز       | طالب شعاع نورنبوت  |
| شاعرخوش كلام     | مداح فيرالانام     |
| د يوانه غوث ورضا | شاعرخوش نوا        |
| برم سی کے پھول   | شاعر بااصول        |
| عاشق خيرالورى    | ثناخوان حضور       |
| شاعرابلسنت       | شاعرلمت            |
| شابكارترنم       | مداح فكلفته مزاح   |
| مداح شهره آفاق   | ماهرشعرونخن        |
| مركز شعروادب     | هميم فكروفن        |
| نعت خوان رسول    | مداح خوش کلو       |
| غني ً باغ نعت    | <b>گلگز</b> ارندت  |
| زينت محفل نعت    | رونق بزم نعت       |
|                  | •                  |

شهريار شعروادب

نيرفككفت

نی کے نور سے سب کھے ہوا زیروزبر پیدا کہیں جن وبشر پیدا کہیں ممس وقمر پیدا وجود سرور دیں سے وجود ملک ہتی ہے محمد سے ہوئے بح و ہر اور شک وتر پیدا

رے حسن کی ہیں یہ تابھیں یہ شعاع سمس وقر نہیں تری زلف ورخ کا طواف ہے یوں ہی دور شام و سحز نہیں مری زندگ کو دیا رغم کی سیاہ راتوں کا ڈر نہیں مرا دل ہے منبع روثنی یہاں تیرگی کا گزر نہیں

گلوں ہے متی چھک اٹھے گی ہوائے گلثن مہک اٹھے گی خوش بلبل چہک اٹھے گی بہار کا فیض عام ہوگا شراب کہنہ کی تلخ متی سے بندہے نبض مے پرتی نئی شرابیں نئے شرائی نیا نیا دور جام ہوگا بہار کے خوش گوار پربت پہ جھوم اٹھے گا ابر باراں برس پڑے گی نگاہ ساتی نہیں کوئی تشنہ کام ہوگا

جب سے ان کی یاد حرز جسم وجاں ہونے گی زندگ بگانہ سودوزیاں ہونے گی ہم صفیرو!کون می ہے وصن تراثی تم نے آج مضحل نغوں سے روح گلتاں ہونے گی نعت سرکار لکھوں اور پڑھوں تابہ حیات تاکہ روش مری قسمت کا ستارہ ہو جائے مال دنیا کی نہ خواہش ہے نہ غرض شہرت سے مرا منشا ہے کہ بخشش کا سہارا ہو جائے

ید کیا کم سارے عالم پرترا احسان ہے ساتی خہ جائے تشنہ لب کوئی ترا اعلان ہے ساقی ترے در سے کوئی سائل تھی داماں نہیں اٹھتا ترے جودو عظ پر عقل کل حیران ہے ساتی

بعد ازخدا ہے کون علاوہ حضور کے جو ساری کا نئات میں یکنا دکھا ئی دے اگ بار دکھے لینا ہماری طرف سے بھی اے زائرو اجتہیں جو مدینہ دکھائی دے ہر سمت عکس سیرت سرکار ہے گر جو دیکھنا نہ چاہے اسے کیا دکھائی دے ہیک

کلمہ تو حید ہے جب دل کوگرما تاہوں میں تورسالت کی کرن ہے بھی جلایا تاہوں میں لااللہ ہو لااللہ ہو عالم ستی کو گویا کا لعدم پاتاہوں میں کیوں فتا کی الجھنیں ہیں کیوں بقا کامئلہ کلمہ طیب میں دونوں ایک جایا تاہوں میں کلمہ طیب میں دونوں ایک جایا تاہوں میں

ہمیں درکار ہیں پھر ساتی کوڑ کے دیوانے
سنیں جو کان رکھ کر محفل ملت کے افسانے
ہمیں درکار ہیں شمع شہ بطی کے پروانے
جنص اپنا بنا یاہے جہاں میں شاہ بطی نے

رنگ وہو غنچ شگونے چاند تارے ہنس دیے تم چن میں کیا بنے سارے نظارے ہنس دیے رونے والوں کو کہاں فرصت ہنی کی تھی گر آپ کے نازک تبہم کے سہارے ہنس دیے دور ہی سے بول نظر ڈالی کی سانسیں رک سکیں یول قدم رنجہ ہوئے کہ دل کے پارے ہنس دیے

ملاقات کر نے کو جی چاہتا ہے ذرا بات کرنے کو جی چاہتا ہے تم آؤ کہ مت وحسیں چاندنی کو بھی غیرت دلانے کو جی چاہتا ہے ہٹ

نعت کہنے کے لئے بات کہاں سے لاؤں لیعنی قرآن کے لمعات کہاں سے لاؤں میں نہ ہوئی نہ رضا میں نہ جای نہ رضا نعت گوئی کے وہ جذبات کہاں سے لاؤں

زبال خاموش نغمہ چپ ہنی سہی نظرسونی

پڑی تھی مرتوں سے یوں ہی چٹم تر سونی

سیو پر جام پر سے پر نشہ پر خواب چھایا ہے

نہ سے خانے میں گزری تھی جمی ایس سحرسونی

چھم آئے تو نغمات حسیں سے بھر گیا صحرا

وگرنہ حشرتک رہتی یوں ہی ہے رہ گزر سونی

مجمی آنکھ میں سائے مجمی ذہن ودل پہ چھائے وہ گھڑی نہ آئی جس دم مجمعے تم نہ یاد آئے مری تھنے کا میاں اب نہ رہین جام ہوں گ تری چھائے تری چھم مست اٹھے مری تھگی بجھائے تری یاد لے کے جائے مجمع ساحل وفائک تحقیم بحولنا جو چاہوں مری ناؤ ڈوب جائے

خلوت بے نیاز کو سلطنت شہی سمجھ بے خودی خودی میں ڈوب سرقلندری سمجھ آہ سحر کی تیستیں دے نہ سکیں گے دو جہاں ساز شکشگی سمجھ حسن نظر سے کام لے غیر کا اعتبار کیا حسن ایاز پر نہ جادیدہ غزنوی سمجھ

وہ رنگیں جام دے جو ہوٹی کو بے کار کرجائے
بعنوان دگراحیاں کو بیدار کر جائے
بہار بوئے کہنہ سے ہے شرمندہ گل تازہ
نئے سر سے کوئی پھر بندش گلزار کر جائے
افتی سے سر خیال اٹھتی ہیں تارے مسکراتے ہیں
ارے ان سونے والوں کو کوئی بیدار کر جائے

انداز بے مثال ادا بہترین ہے ہر ایک لفظ جس کا نہایت حسین ہے اللہ نے حبیب سے جو بات چیت کی اس گفتگوکا نام کتاب مبین ہے

الفاظ تو کہاں ہیں اشارے بھی کم پڑیں دنیا کی ہر افت کے سہارے بھی کم پڑیں وصف رسول پاک کیے جائیں گر شار ذرے زمیں کے عرش کے تارے بھی کم پڑیں ہیں

یوں پلاآج کہ رضوان ارم جموم اٹھے ترے انداز پہ خوددست کرم جموم اٹھے ڈال دے مست نگاہوں کی جھلک بیٹا میں رند ذراشخ حرم جموم اٹھے

مبع کی آج جو رنگت ہے وہ پہلے تو نہ تھی

کیا خبر آج خراماں سر گزار ہے کون

رات مہکی ہوئی آئی ہے کہیں سے پوچیو

آج بھمرائے ہوئے زلف طرحدارہ کون

پھر دروں پر کوئی دینے لگاہے دستک

جا نے پھر دل وحثی کا طلبگار ہے کون

کفر کو کافور کردہ دین کی تنویر سے
ذنے کردہ ظلم کو اسلام کی شمشیر سے
دیدہ آزادی جہاں کو بندش زنجیر سے
چیر دہ گیتی کا سینہ نعرہ تحبیر سے
خ

ان کی خوشبو سے مہکی ہے ساری فضا ان کی پر نور محفل کی کیا بات ہے حوض تمنیم تو اس کی اک شاخ ہے اس مدینے کے ساحل کی کیا بات ہے

خم کر کے عقیدت سے جیس نعت پڑھوں گا میں روضۂ اطہر کے قریں نعت پڑھوں گا وہ مرکز رحمت جے کہتے ہیں مدینہ اللہ نے چاہاتو دہیں نعت پڑھوں گا حمد خدا ہو نعت محمد کے ساتھ گر کے ساتھ گر کھائی دے سر کار اس جگہ سے بھی آگے چلے گئے بے بس جہاں یہ جائے فرشتہ دکھائی دے

حبیب کریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں زمیں پر ہیں گرہم آساں کی بات کرتے ہیں فرشتے آساں پر ذکرکرتے ہیں مدینے کا کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں کی بات کرتے ہیں

اے کلکِ حقیقت ہم اللہ کھ نعت محمد صلی اللہ اس طرح ملائک رقص کریں خود شع نبوت جموم اللہ تفیر حدیث عرفال ہے یہ نعت برائے نعت نہیں پڑھدوں تو فرشتے رقص کریں من لے قیامت جموم المطے

شبنم کے ستارے مجھی برساتی ہے انگارے گرا کر مجھی تزیاتی ہے اک رنگ پہ قائم نہیں رہتی ہے مجھی دنیا کی ہوا روز بدل جاتی ہے ابر وبہار بادہ وینا کے باوجود سونی پڑی ہے محفل رنداں ترے بغیر سنرہ بھی چاندنی بھی ہوا بھی بہار بھی ہے کیف کی ہوا بھی بہار بھی ہے کیف کی ہے شعر شبتاں ترے بغیر آجاکہ ختم ہوں یہ کششہائے بے شعور الجمعا ہوا ہے درد سے درماں ترے بغیر

تھے غنچے مہر برلب منتظر ادنی اشارے کے ذرا وہ مسکرائے گلتال تک بات جا پہونچی سکوت اطہر کیا تم نے بہت آغاز الفت میں مگرانجام میں شرح وبیال تک بات جا پہونچی

مسکانہ مل گیا ہے فاتح محشر کے دامن میں جمال نور کی محفل سے پردانہ نہ جائے گا ہے مانا خلد بھی ہے دل بہلنے کی جگہ لیکن مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا

فارال سے مثیت کا نظارہ چکا ہر بیکس و مفلس کا سہارا چکا انسان کی تاریخ نے کروٹ بدلی کونین کی قسمت کا ستارہ چکا فقیر شہر ذرااس سڑک پہ دھیرے چل امیر شہر کے بنگلے پہ دھول جاتی ہے اجالا دیتی ہے بیسکے ہو نے مسافر کو جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے  $\stackrel{\wedge}{\leftrightarrow}$ 

رخ سرکار کاغذر ہویدا ہو نہیں ہوسکتا کبھی تصویر میں پابند جلوہ ہونہیں سکتا وہی وجہ دو عالم ہیں وہی مختار عالم ہیں نظر اٹھ جائے جب ان کی تو پھر کیا ہونہیں سکتا

اک دور تھا کہ فکر رہا کرتی تھی مہمان کوئی آئے تو کھانا کھاؤں اس دور میں کچھ لوگ ہیں جو سوچتے رہتے ہیں یہ مخف چلاجا کے تو کھانا کھاؤں

ستم آرائی بڑھتی جارہی ہے کرم فرمائی بڑھتی جارہی ہے میں نعت پاک پڑھتاجارہاہوں مری بینائی بڑھتی جارہی ہے یہاں مفبوط سے مغبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے کی جھوٹے اکٹھے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے وہ بھائی ہو کہ والد ہو چچا ہو یا کہ داداہو عقیدے میں خرابی ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے

ای کے اہر کرم سے ہے دو جہاں سیراب ای کے نور سے ہیں بام وطاق و در روثن ای کی شع مجت ہے میرے سینے میں ای کے نور سے ہے چیرہ سحر روثن  $\Rightarrow$ 

اس پھیر میں مت رہنا کہ تجدے میں طے گ جنت مرے حضور کے صدقے میں طے گ سرکار جہاں کی جہاں برم حسیں ہو وہ برم غریبوں کے محلے میں لطے گ

ہر ہاتھ میں تحفر ہے ہر ہاتھ میں شعلے ہیں کہنے کو گر دنیا انسانوں کی بہتی ہے سے دور ستم گاری انسان کی جال جس میں ہر چیز سے ستی ہے انسان کی جال جس میں ہر چیز سے ستی ہے

گلاب گل میں یہ نعت بدل نہیں کئ دلوں ہے ان کی محبت نکل نہیں کئ تہاری نسل بدل کئی ہے خداک قشم گر قرآن کی آیت بدل نہیں کئی

کی گھر ہو گئے برباد خودداری بچانے میں زمینیں بک گئیں ساری زمینداری بچانے میں خدا کے نام پر سب کچھ لٹا دو تھم ہے لیکن موذن کو مزا آتا ہے افطاری بچانے میں

انہیں کے فیض سے ایماں کا ہے نور جیں باقی انہیں کی یاد سے ہر دل میں ہے شع یقیں باقی انہیں کے دم سے ہے آرائش دنیا ودین باقی بھلا کس منص سے کہتے ہو محمد اب نہیں باقی

رشمنوں نے یہی افواہ اڑائی ہوگی حشر کے روز ہماری بھی گواہی ہوگی صرف شداد ابو جہل اور فرعون نہیں ایجھے اچھوں کی جہم میں دھلائی ہوگی

دل دھڑ کئے کا تصور ہی خیال ہوگیا اک ترے جانے سے ساراشہر خالی ہوگیا شاعریٰ میں بھیک مال گی جارہی ہے ان دنوں شعر کاسہ ہوگیا شاعر سوالی ہوگیا

مری رہ گزرمیں آنے کو ہزار آئے جنت نہ بہک سکے گا لیکن مرا جذبہ مجت مری منزل تمناہے فقط دیار رحمت مرے سرکو اب نہیں ہے کی آستال کی عاجت

کل اولیا کے دہن میں دہن حسین کا ہے زباں سمی کو لیکن مخن حسین کا ہے جہاں پہ پیاسوں کو پانی پلایا جاتاہے سمجھ لو بس وہ محلّہ حسن حسین کا ہے

☆

علم وتہذیب وتدن کا قرینہ اک طرف ساداعالم اک طرف شہر مدینہ اک طرف تمیں پارے قلب کے جزوان میں محفوظ ہیں سارے سینے اک طرف حافظ کا سینہ اک طرف

بہ جوش محبت بہ جوش عقیدت بصد شوق با چشم نم چوم لینا مدینے کے ہر منظر دلنشیں کو نظر سے خدا کی قشم چوم لینا وہ رصت کا گلشن ہے حرانہیں ہے مدینے میں کا نا بھی کا نانہیں ہے بطاہر جو ہے صورت خارطیبہ وہ گلہائے باغ ارم چوم لینا

دہر کے منفی و اثباب بدل دیتا ہے سارے افکار و خیالات بدل دیتا ہے ایک انساں ہے کہ حالات بدلتے ہیں اسے ایک انساں ہے کہ حالات بدل دیتا ہے

یہ نہ دیکھو ہوٹی میں ہوں یا کہ میں مد ہوٹی ہوں اپنی چیٹم مست سے تم بادہ چھلکاتے رہو آج کی شب آنے والا ہے وہ جان آرزو چاندتارد! روثنی کے پھول برساتے رہو

ان لوگوں کا انجام نظر آتا ہے تاریک نفرت کو ہوادیت ہے جن لوگوں کی تحریک شاید نہ ہو اس دور سے بدتر کوئی دور انسان اب انسان کی کرنے لگا تفخیک

تا حشر ہارے مولاکا فرمان نہ بد لا جائے گا

بدلے یہ زمانہ اپنے کو قرآن نہ بدلاجائے گا

ہرے نی

وثمن ہو زمانہ لاکھ گر فیضان نہ بدلاجائے گا

ہیں رحمت عالم میرے نی

وہ جن کے اوصاف کا مسلسل بیاں ہے قرآن کبریا میں انہیں کی توصیف کا ترانہ ہمارے دل کے رباب میں ہے بہاں کے ذروں کی کیا حقیقت اتر مگی عرش کی ہے رفعت بی کے قدموں میں جو کشش ہے کہاں رخ آفاب میں ہے

میں سراپا شوق ہو ں میری تمنا آپ ہیں دل کا مفصد آپ ہیں آکھوں کا خشا آپ ہیں اول کو دنیا میں بہت آئے نبی اللہ کے دید کاجس نے شرف پایا وہ تنہا آپ ہیں

صرف آک انسال سمجھ کر روئے انور دیکھنا اس طرح نہ دیکھنے کے ہے برابر دیکھنا کیا مرا انتمال نامہ دیکھتے ہو دوستو! ان کی رجمت دیکھنا میرا مقدر دیکھنا

کے سطوم ان کے دل میں کیا ہے

ہیام مسلح ہے جن کی زباں پ

"تعلق رکھتا ہے جو دشمنوں سے

نہ کرنا اختاد اس پاسباں پ

تکھوں پہ چھائے مرے دل میں عائے

جس طرح آپ چائے تشریف لائے
منظور ہے اگر کہ سے جس تیرگ

نفرت کدہ میں شمع مجبت جلائے
نفرت کدہ میں شمع مجبت جلائے
جراں ہیں سارے آئیے باضی وحال کے
جراں ہیں سارے آئیے باضی وحال کے
جراں ہیں سارے آئیے باضی وحال کے
ان کی خلاش ہیں ہیں وہاں تک فکل گیا
ان کی خلاش ہیں ہیں وہاں تک فکل گیا
آٹیے ہیں پر جس اورج پہ وہم وخیال کے

لمتتت

Islamic Publisher

447 Gali Sarotey Wali, Matia Mahal,

Jama Masjid Delhi-6

Ph: (011) 23284316, Fax: 23284582